



41270 BR 64(141) - OR

جلرووم مع ترجمه وتشريح

> مرقبه محمد فاروق خال



#### مطبوعات بيومن ولمفير رسث (رجسٹرة) نمبر ١٩٥ ۞ جملة حقوق بحق ناشر محفوظ

Copyright Registration No - L - 21199/2003 Under The Copyright Act, Government of India

: كلام نبوت جلد دوم

مصنف : محمد فاروق خال صفحات : ۲۴۰

اشاعت : مارچ ۱۰۱۳

قيت : -/١٢٠ روپي

ناشر : مركزى مكتبداسلاى پېلشرز

دى ٤٠٠، دعوت كر، ابوافضل انكليو، جامع كر، ني ديلي ٢٥-١١٠ 

> E-mail: mmipublishers@gmail.com Website: www. mmipublishers.net

> > : بعارت آفسيف، د بلي- ١

KALAM-E-NUBUWAT Vol-II (Urdu)

By: Muhammad Farooque Khan

Pages:240 Price ₹160.00

### ترتيب

| ٥   |                                      |       | دياچ                        |
|-----|--------------------------------------|-------|-----------------------------|
| ٧   | <u> </u>                             |       | ابتدائيه                    |
|     | وروحانيت                             | بادات | <b>.</b>                    |
| 11  | ی عبادات                             | اسلام |                             |
| 10  | نماز                                 | 1     |                             |
| ٥٣  | امامت                                | r.    | نماز کی حقیقت واہمیت        |
| or  | متجد کے آ داب وفضائل                 | r.    | نماز کی تعداداوراس کے اوقات |
| ra  | نفل نماز اورتهجد                     | rr    | نمازاورطهارت و یا کیزگی     |
| 7   | نماز کسوف وخسوف<br>نماز جمعه         | ۳۱    | نمازكآ داب                  |
| 44  | مماز جمعه<br>نماز عيدالفطر وعيدالاضط |       | نمازباجاعت                  |
| 44  | ا مونین اردین الات<br>کون            |       |                             |
| 94  | عوق<br>انفاق کے بعض آ داب            | 41    | ز کوة کی اہمیت              |
| 1+0 | العال کے اواب<br>سوال کرنے سے پر بیز | 44    | انفاق كى فضيلت              |
|     |                                      | AA    | صدقه كاوسيع مفهوم           |

| 111    | روزه                   |                |                        |
|--------|------------------------|----------------|------------------------|
| ırr    | اعتكاف                 |                | روزه کی حقیقت          |
| 144    |                        |                | نفل روز ہے             |
|        |                        | 114            | روزه کے فطری احکام     |
| IFY    | -                      | -              |                        |
| 1179   | فح اور عمره            |                | مج کی حقیقت            |
| IDT    | جج كے فطرى احكام       |                | مناسكر في              |
| 104    | دعا                    |                |                        |
| 142    | وعا کے پھھ آواب        | TO WORK TO SEE | وعا كى اہميت           |
| 149    | نبی ﷺ کی بعض دعائیں    |                |                        |
| 194    | کھانے کی دعا           | 149            | نماز کی بعض دعائیں     |
| 194    | رنج وغم کے وقت کی وعا  |                | صبح وشام کی پچھ دعائیں |
| 194    | م بچھ جامع وعائيں      | 191            | مجلس کی دعا            |
| r.0    | توبدواستغفار           |                | سفر کی دعا             |
| r.4    | الله كاذكر             |                |                        |
| rri    | أذكر كيعض پاكيزه كلمات | rim            | ذ کرالله کی اہمیت      |
| rra    | اعتدال کی راه          |                |                        |
| ***    | آئينة حقيقت            |                | .,                     |
|        | 8008                   |                |                        |
| FIRE 1 |                        |                |                        |

### ويباچه

کلامِ نبوت جلداول میں عقائداور ایمانیات سے متعلق احادیث کا انتخاب اور ان کی تشریح پیش کی گئی ہے۔ کلام نبوت جلد دوم میں نماز ، زکوۃ ، روزہ اور جج وغیرہ عبادات سے متعلق منتخب احادیث اور ان کی شرح پیش کی جارہی ہے۔ شرح میں عبادات کی اصل روح اور اسپر کے خاص طور سے واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

خدائے رب العزت کا ہم پر بیری ہے کہ ہم اس کے آگے سرِ نیاز ٹم کریں۔ اپنی زندگی میں خدا کی یا داور اس کے ذکر کو اصل اہمیت دیں۔ اخلاق وسیرت اور روحانی زندگی کی تغییر اور بخیل خدا سے تعلق کے بغیر ممکن نہیں۔ جس طرح ہمارے جسمانی وجود کی بقا کے لیے سانس لینا ضروری ہے، ٹھیک ای طرح اپنے اخلاقی وروحانی وجود کے لیے اللہ پر ایمان اور اس کی حضوری کی کیفیت ضروری ہے اس کے بغیر زندگی ہے ما میہ وکررہ جاتی ہے۔ نماز کودین کارکن قرار دیے کا مطلب میہ ہے کہ اپنے رب سے ہماری وابستگی ہواور بیوا بستگی برقر ارر ہے۔

جس طرح خدانے ہمیں وجود بخشاہ، ہمارا مال بھی ای کا عطا کردہ ہے۔ اسے ہم صرف اپنی ذات پر بی نہیں بلکہ خدا کی راہ میں بھی خرج کریں۔ ہمارامال ہمارے بی نہیں خداکے مجبور ویکس بندول کے بھی کام آئے۔ روزہ ہمارے اندرتقو کی کی صفت پیدا کرتا ہے۔ جج ہمارے اندر حق سے گرویدگی پیدا کرتا ہے اور ہمیں آفاقی فکر عطا کرتا ہے۔ اور ہمارے اندرایک والہانہ جذبہ پیدا کرتا ہے تا کہ ہماری زندگی ہے کیف ہوکر نہ رہے، حج حشر کا جیتا جاگتا منظر ہمارے سامنے لاتا ہے، جب محشر میں ساری انسانیت ایک ساتھ جمع ہوگی۔

اسلامی عبادات اس لیے مشروع ہوئی ہیں کہ ہم فکر ونظر، جذبات و کیفیات اور کروار کی اس بلندی اور پاکیزگی کو حاصل کرسکیں جوآ دی کوخدا کی دائی نواز شات، اس کی رحمتوں اور قرب کا مستحق بناتی ہے۔

خاکسار محمدفاروق

# ابتدائيه

A LANGE CONTRACTOR

The state of the s

جماراوجوداور جماری زندگی اصلاً خداکی عظیم ومحبوب ستی سے وابستہ ہے، اس کیے اس کی اطاعت وعبادت کی قدرو قیمت غیر معمولی ہے۔ خداکی آرز و مندی اور رضاجوئی متاع ہے بہا ہے۔ اس کے ذریعہ سے بندہ خداکا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور اس کی بے پایاں نوازشیں اور رحمتیں اس کے حصے میں آتی ہیں۔ خدائے جس طرح اپنے جمال و کمال کے ذریعہ سے اس کی تخلیق کی ہے اسی طرح وہ اپنے جمال و کمال کے ذریعہ سے بندے کو وہ مقام بلند عطافر ما تا ہے جس کا کامل اظہار بندے کی آخرت کے ذریعہ ہوگا۔

یہ مقام بلنداور بھیل زندگی بندگی رب کے بغیر ممکن نہیں۔ حضرت موتی سے خدانے فرمایا تھا کہ فرعون کے پاس جاؤجس نے سرکشی کو اپنا شعار بنار کھا ہے۔ اس سے کہو کہ اس چیز نے اس کی شخصیت کی مجھے تقمیر ہواور وہ ہلاکت سے محفوظ ہو سکے۔اوروہ زندگی کی اصل مطلوب شے کو حاصل کر سکے یعنی ایسی زندگی جس میں خدا سے بے گائی نہیں پائی جاتی ۔ خشیت الہی اور خدا کی عظمت کا احساس زندگی کے سب سے بڑی آگئی ہے۔ اس آگئی کا بدل تخت و تاج ہرگز نہیں ہوسکتا۔ خدا طلی کے بغیر زندگی نحوست اور وحشت سے پاکنہیں ہوسکتا۔ خدا طلی کے بغیر زندگی نحوست اور وحشت سے پاکنہیں ہوسکتا۔

انیانی زندگی کا مقصد بھیل حیات ہے۔ اس بھیل کا حصول اس طرح ممکن ہے کہ انسان اس طریق جات کو اختیار کرے جو خدا نے اس کے لیے متعین کیا ہے۔ زندگی اپنے اندر بڑی وسعت رکھتی ہے۔اس کے دائرے میں اخلاقی ،معاشرتی ،معاثی اورسیاسی امور وغیر ہاسجی شامل و داخل ہیں۔

پھرانسان صرف مادّی وجودنہیں رکھتا۔ انسان کے بہترین جذبات واحساسات کی مرح مادّی نقطہ نظر سے ممکن نہیں خواہ ان جذبات واحساسات کا تعلق اخلاق سے ہویار وجانیت مرح مادّی نقطہ نظر سے ممکن نہیں خواہ ان جذبات واحساسات کا تعلق اخلاق سے ہویانسانی فطرت بقااور دوام چاہتی ہے جبکہ مادّہ پرست فوری جلب منفعت ہی کوسب پچھ جیں۔

اسلام کے پیش کردہ نظام زندگی اور تصور عبادت انسان کو زندگی کی دائی قدروں سے
آشنا کرتا ہے۔انسان کے لیے لاز وال حیات مقدر ہے۔ شرط بیہ ہے کہ وہ اپنے طرزِعمل سے اس
کا استحقاق ثابت کرد ہے۔ اسلامی طریق عبادت میں بڑی جامعیت اور وسعت پائی جاتی ہے۔
اس کے ذریعیہ سے انسان کی جو ذہنی اور فکری تربیت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہے۔ انسان اپنے
آخری تجزید میں لطافت احساس کا نام ہے۔ یہی لطافت احساس اسے جذبہ عبودیت ہے ہم کنار
کرتا ہے۔اور خدا کے لیے کامل حوالگی اور پر دگی انسان کا شعار بن جاتا ہے۔خدا کا بے پایاں احسان
اس کے اندر جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ یہی جذبہ شکر ہے جس کا اظہار ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔
اس کے اندر جذبہ شکر پیدا کرتا ہے۔ یہی جذبہ شکر ہے جس کا اظہار ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔
یہی احساس لطافت انسان کو دوسروں کا ہمدر داورغم گسار بنا تا ہے۔

خداکاحق ہے کہ ہم اس کے آگے سر نیاز خم کردیں اوراس کے اطاعت گزار بندے بن کر
رہیں۔ اس کا اظہار نمازوں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ خدا کے بندوں کاحق یہ ہے کہ ہم آخیس
ہے چارگی کی حالت میں نہ چھوڑیں۔ خدانے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اسے دین حق کے فروغ کے لیے
ہی خرج کریں اور اس کے ذریعہ ہے ہم مسکینوں اور مختاجوں کے بھی کام آئیں۔ روزہ ہمارے
اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے۔ اور ہمیں بیا حساس دلاتا ہے کہ زندگی صرف اکل و شرب اور
جنبی خواہش کی تسکین نہیں ہے۔ زندگی اپنے اندر کچھاور معنیٰ بھی رکھتی ہے۔

جج حق سے انتہائی گرویدگی اور وارفنگی کا مظہر ہے۔ بیضداکی جناب میں حاضری ہے۔
بیمومنا نہ زندگی کا نقطۂ عروج (Climax) ہے۔ نمازی ہم اللہ اکبر کہہ کر داخل ہوتے ہیں۔
اسی طرح ہم احرام بائدھ کر بیت اللہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کا طواف اپنے رب

سے انتہائی گرویدگی کا اظہار ہے۔ ججر اسود کا بوسہ تجدید عبد بندگی ہے۔ صفاومروہ کے درمیان سعی
کرنا جذبہ جہاد کو پروان چڑھا تا ہے۔ جمرات پررمی یا کنگری مارنا ابر ہداوراس کے شکر کی تباہی
کو یا دولا تا ہے جو کعبہ کو ڈھانے کی غرض ہے جملہ آور ہوا تھا۔ رمی سے بیدیتین رائخ ہوتا ہے کہ خدا
ہمارا زندہ خدا آج بھی اپنے دین اور اپنے پرستاروں کا ناصر اور مددگار ہے۔ قیام عرفات ایک
عالمی اجتماع ہے۔ یہ یوم حشر کا منظر بھی پیش کرتا ہے۔ جج ہمارے اندراییا والہانہ جذب ابھارتا ہے
اسلامی زندگی میں جس کی قدرو قیت کا انکار کی کوئیس ہوسکتا۔

Tally Some the State of the Sta

いというというといういんというかんちょうという

できるとははいいなり、ようなはられているようにっとうない

マールととというというというというというとうというというというとう

スープペルシッちンコーニのでもメーシの知识の内でです。2月19年

Charles and the same of the sa

- Police Carried Carried Color Carried Color Carried Color Carried Carried Color Carried Color Carried Carried Color Carried Color Carried Carried Carried Carried Color Carried Carri

The Wall day of Sounday I book a sen-

The Contract of the property o

は、からのいまでは、これには、これのできること

TO AND I SUNDING A PLANTING TO BE

AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

TO SOUTH AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF

عبادات وروحانيات

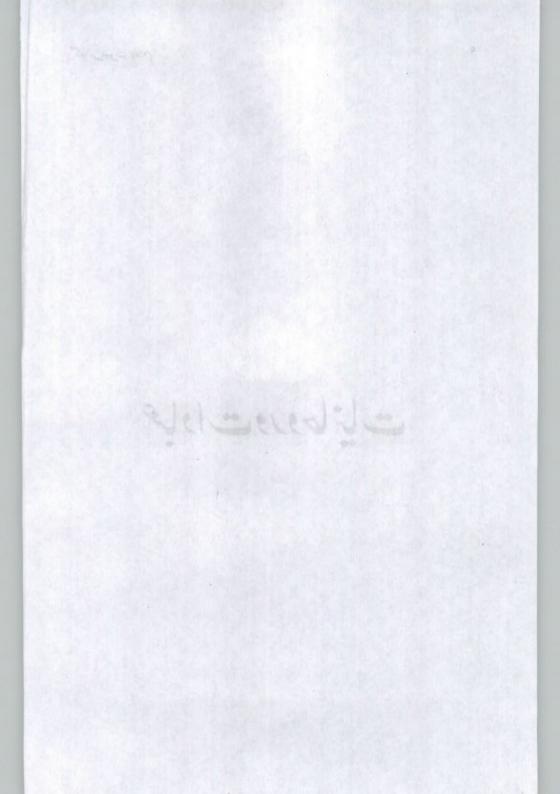

## اسلامى عبادات

والمادو والمادان المادون والمادون والمادون والمراجعة

انسان کو ہمیشہ ایک ایسے معبود کی تلاش رہی ہے جس کو وہ اپنا مقصودِ حیات اور اپنی آرزوؤل اورتمناؤل کا مرکز قرار دے سکے،جس کے آگے وہ اپنے جذبہ عبودیت کا اظہار كرسكے معبود كى تلاش وجتح ميں انسان نے طرح طرح كى تھوكريں كھائيں اور وہ مختلف تتم كى فکری عملی مراہیوں "ں مبتلا ہوتار ہالیکن اس کے باوجودوہ بھی بھی اینے جذبہ عبودیت اورایے اندر پائے جانے والی اس خلش مبہم کوجوایک معبود کو پالینے کے بعد ہی دور ہوسکتی تھی، مجھی فنا كرنے پر قادر ند ہوسكا۔ انبياء عليهم السلام نے ہميشدانسانوں كى محيح رہنمائى كى۔ انھوں نے بتايا كدانسان كامعبود صرف خدا ب جواس كائنات كارب اورخالق ہے۔ ہرنبي كاپيغام يهي تھا: يلْقَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَالَكُمُ مِّنُ اللَّهِ غَيْرُهُ \* (الا مراف: ٥٩) "ا مے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سواتھ مارا کوئی معبود نہیں۔" خدا كة خرى رسول علية في الله الماكة عنى دنيا كويمي دعوت دى: يْلَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (الِتره:٢١) "ا كوكواايخ رب كى عبادت كرو-" قرآن كريم نے واضح الفاظ ميں بتايا كەعبادت بى انسان كى پيدائش كى اصل غرض و غایت ہے۔جوزندگی خدا کی طاعت وعبادت ندبن سکی وہ ضائع ہوگئی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥ (الداريات:٥٦) "میں نے جنوں اورانسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیائے کدوہ میری عبادت کریں۔" معادت کالفظ این اندرمفہوم کی بڑی وسعت رکھتا ہے۔عبادت کے اصل معنی ہیں

ا کلام نبوت جلدوم

بخرو نیاز، تذلّل ، انتهائی حد تک پست ہوجانا ، بچھ جانا ، پھر اس میں محبت ، پرستش اور طاعت و
بندگی کامفہوم بھی شامل ہے۔اسلام میں عبادت کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔اللّٰد کا
عبادت کا مطلب میہ ہے کہ آ دمی صرف اللّٰد کا پرستار ہو، ای کے آگے سر جھکائے ، ای کوسجدہ
کرے،اپنے بہترین جذبات عبودیت کوائی کے حضور میں پیش کرے اورا پی پوری زندگی ای ک
اطاعت اور بندگی میں گزارے، زندگی کے کسی شعبہ کوخدا کی اطاعت سے مشتنی قرار نہ دے۔
زندگی کے ہر معاملہ میں خدا ہی کا مطبع فر مان ہو، سیاست ، معاشرت اور معیشت وغیرہ زندگی کے
ہر میدان میں خدا کے دیے ہوئے احکام کی پیروی کرے یہاں تک کداس کا کھانا پینا، لوگوں سے
ملنا جانا، سونا جا گنا سب پچھ خدا کے تکم اور اس کی مرضی کے مطابق ہو۔اس طرح پورے دین ک
پیروی عبادت میں شامل ہے۔ کسی فریضہ کے ادا کرنے کے بارے میں بھی ہم یہ بین کہہ سکتے کہ
وہ عبادت میں شامل نہیں ہے۔

نظام دین بیں ارکان اسلام: نماز، روزہ، فج اورز کو ہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان ارکان کا تعلق اپنے ظاہر اور باطن دونوں کھاظ سے براہ راست خدا سے ہے۔ انسان کے اندر عبدیت کی روح بیدار کرنے اور بندگی کا ذوق پیدا کرنے بیں ارکان اسلام کا بڑا دخل ہے۔ اخیں دین بیں ایک اسلام کی بڑا دخل ہے۔ اخیں دین بیں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ آخی ارکان اسلام پر در حقیقت دین کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ گو یا ایسی مخصوص وممتاز عبادتیں ہیں جن کے ذریعہ ہے آدمی کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ اپنی پوری زندگی خدا کی عبادت اور بندگی میں گز ارسے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر نماز، روزہ اور جج ہی کوعبادت کہد دیا جاتا ہے حالانکہ حقیقت میں دین کا کوئی جزء بھی عبادت سے الگنہیں ہے۔

عبادت صرف الله کاحق ہے۔خدا کے سواکسی دوسرے کی عبادت کرنا شرک ہے، شرک اور غیرالله کی پرستش کو کتب قدیمہ میں واضح طور پر زنا اور بدکاری سے تصبیبہ دی گئی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے:

> وَ مَنْ يُشُرِكُ بِاللّهِ فَكَانَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهُوِى بِهِ الرِّيُحُ فِي مَكَانِ سَحِيْقٍ٥ (الْحُ:٣)

'' جوکوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسان سے گر پڑا پھر چاہے اس کو پرند

اچک لے جائیں یا ہواا سے دور دراز مقام پر (لے جا کر) پھینک دے۔'

اسلام زندگی کی پختیل کا واحد راستہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے منشائے فطرت تک ہماری

رسائی ممکن ہے۔ خدا کی رحمت کے آثار اور اس کی نشانیاں زمین سے آسان تک پھیلی ہوئی ہیں۔

خدا اپنی عنایات اور رحمتوں کو ہمارے ارادہ و اختیار کی دنیا تک وسیع کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں

آداب زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہماری زندگی کو پاکیزگی اور بالیدگی عطافر ماتا ہے خدا کے سوااور

کوئی نہیں جس سے اس عنایت خاص کی توقع کی جائے۔

قُلُ هَلُ مِنْ شُرَكَآئِكُمُ مَّنُ يَهُدِئَ اِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ (يِنْنَ ٣٥٠)

''ان ہے کہو کہ کیاان میں جنھیںتم خدا کے ساتھ شریک تھبراتے ہوکوئی اییا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ کہوتق کی طرف توصرف اللہ رہنمائی فرما تا ہے۔'' خدا کی طاعت وعبادت کے بغیرانسانی زندگی کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔خدا کی بندگی اور عبادت کے بغیرزندگی حقیقی معنویت ہے محروم رہتی ہے۔

Die President of the Pr

the Princip Day 25 of the princip of 5 Day and the first

عسالا تاري كراس ويجهل لا بول ما الرابع ليسال المرابع

reflection of the second second of the secon

# نماز

انسان خدا کا بندہ اور غلام ہے۔خدا ہی اس کا خالق، رب اور اللہ ہے۔خدا کو اپنارب
اور معبود ماننے کا تفاضا ہے کہ بندہ اپنی زندگی خدا ہی کی اطاعت اور بندگی میں بسر کرے۔اس
کے دیئے ہوئے احکام کو اپنی زندگی کا قانون بنائے۔اس کے آگے سر جھکائے۔اس کے آگے
سجدہ ریز ہو۔اس کے سواکس کی پرستش نہ کرے۔ نماز حقیقت میں خدا کی عبادت اور اس کی
پرستش کا کامل طریقہ ہے۔ نماز میں بندہ بار بار خدا کے سامنے حاضر ہوتا اور اس کے آگے اپنی
عاجزی اور بندگی کا اظہار کرتا ہے۔اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا عہد کرتا ہے۔اس
سے اپنے گناہوں اور کوتا ہیوں کی معافی مانگتا ہے۔

خدااوراس کے بندول کے حقوق کو پیچانااوراضیں اداکرنا یہی دین کا حاصل ہے۔ نماز اورز کو ق،اسلام کے دوایسے بنیادی رکن ہیں جوان دونوں حقوق کے محافظ اورانسان کوراوراست پرقائم رکھنے کے ضامن ہیں۔ نماز اپنی حقیقت کے لحاظ ہے ایک حیّاتی عمل ہے۔ نماز درحقیقت خوف وخشیت اور محبت و إنابت کے ساتھ خدا کی طرف مائل اوراس سے قریب ہونے کا نام ہے۔ نماز میں بندے کو خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نماز ہمارے ایمانی شعور کا اولین فیضان ہے، نماز درحقیقت اپنے دل، زبان اور جم کے ذریعہ سے اپنے رب کے سامنے اپنی بندگی اور عبود یت اوراس کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہے۔ نماز خدا کی یاد، اس کے احسانات اپنی بندگی اور عبود یت اوراس کی بڑائی اور عظمت کا اظہار ہے۔ نماز خدا کی یاد، اس کے احسانات کا شکر اور حسن ازل کی حمد اور شیخ ہے۔ بیساز دل کا نغمہ، بے قرار رُوح کی تسکین ، فطرت کی پکار اور ہماری زندگی کا ماحصل ہے۔

شاه ولى اللهُ فِي مُمازى حقيقت يرروشي ذالتے موسے لكھاہے:

اِعُلَمُ اَنَّ اَصُلَ الصَّلُوةِ ثَلَثَةُ اَشُيَاءَ اَنُ يَّخُضَعَ لِلَّهِ بِقَلْبِهِ وَ يَذُكُو اللَّهَ بِلِسَانِهِ وَ يُعَظِّمَهُ غَايَةَ التَّعْظِيْمِ بِجَسَدِهِ.

(جية الله البالغه-جلددوم)

انتہائی محبت جس میں انتہا درجہ کی عاجزی اور تذلّل ہو، خدا کے سواکسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ بیصرف خدا کا حق ہے کہ آ دمی اپنے آپ کواس کے آگے بالکل پست کردے اور اپنے تمام احساسات اور جذبات کواس کے حضور چیش کردے۔ بھی بھی حضور عیا ہے پر نماز میں رقت طاری ہوجاتی تھی اور آ تھوں سے آ نسوجاری ہوجاتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علی کہ کو دیکھا کہ آپ نماز میں ہیں، آتھوں سے آ نسوجاری ہیں، روتے روتے ہوکیاں بندھ کی علی ایس معلوم ہوتا تھا کہ گویا چی چل رہی ہے یا ہانڈی اہل رہی ہے گا آپ کا ارشاد ہے: نماز دود دورکعت کرکے ہاور ہردورکعت میں تشہد ہاورتضرع وزاری ہے، خشوع وخضوع ہے، نماز دود دورکعت کرکے ہاور ہردورکعت میں تشہد ہادرتضرع وزاری ہے، خشوع وخضوع ہے، عاجزی اورمسکنت ہاور ہاتھ اٹھا کریا رہے، یا رب! کہنا ہے، جس نے ایسانہ کیا تو اس کی نماز ۔ قص رہی (ی)

نماز ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ نماز نہ صرف انسان کی بلکہ تمام موجودات کی فطرت ہے۔اس کے بغیر کسی مخلوق کے وجود و بقا کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچے قرآن کا بیان ہے کہ پوری کا ئنات خداکی تبیج میں مصروف ہے:

اَلَمُ تَوَ اَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَالطَّيْرُ صَّفَّتٍ مُكِلِّ قَدُ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيُحَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ٥

" کیاتم نے نہیں دیکھا کہ آسانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کی شیع کرتا ہے۔ پر پھیلائے پرندے بھی (اس کی شیع کرتے ہیں) ہرایک اپنی نماز اور شیع سے واقف ہےاوراللہ جانتا ہے جو پچھوہ کرتے ہیں۔"

قرآن میں نماز کے لیے صلوۃ 'کالفظ استعال ہوا ہے۔ عربی میں صلوۃ کے معنی ہیں کسی چیز کی طرف بڑھنا اور اس میں داخل ہوجانا۔ صلوۃ کے اندرانتہائی قرب کا مفہوم پایا جاتا

ہے۔ نماز کامل اشتیاق کے ساتھ خداکی جانب متوجہ ہونے کامحبوب عمل ہے۔ انابت الی اللہ نماز کی اصل روح ہے۔ انابت کے معنی ہیں پورے دل سے خدا سے محبت کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا (ا) خدا کے لیے ایک فطری طلب ہردل میں یائی جاتی ہے۔انسان جس طرح رزق حاصل كرنے ميں خداكى عنايات كامحتاج ہے اس ہے كہيں زيادہ وہ حقیقی تسكين واطمينان كے ليے خدا کی عبادت اوراس کی پرستش کا ضرورت مند ہے۔ نماز بندہ اور خدا کے درمیان تعلق وارتباط کا كامل ذريعه ب\_ نماز ك ذريعه انسان كوخداكى بارگاه يس رسائى حاصل موتى باوراس كى آخری تمنا پوری ہوتی ہے۔ نماز میں اے اس کا موقع ملاہے کہ وہ اینے بہترین جذبات و احساسات کوخدا کے حضور پیش کر سکے اور اس سے اس کی عنایات کا طالب ہو۔ چنانچہ نبی علیصے فرماتے ہیں:فُرَّةُ عَیْنی فی الصَّلوةِ"میری آنکھی شندک نمازیں ہے۔" نمازے رغبتان بات کی علامت ہے کہ بندے نے خدا کواپنی ساری تو جہات کا مرکز بنالیا اور ای سے اپنی امیدیں وابسة كرليل \_ابيا مخفى خدا كامقرب موتاب، چنانچدا يے مخفى كوجس كا دل مجدے نكلنے كے بعد بھی مجد میں لگار بتا ہے اس بات کی بشارت دی گئی ہے کہ خداا سے اپنے سایہ میں جگدد سے گا۔ ا بی زندگی میں نماز کوشامل کرنا درحقیقت خدا کواپنا سر پرست بنانا ہے۔ نبی علیقے فرماتے ہیں:"جس نے قصداً نماز ترک کردی الله تعالی اس کی حفاظت سے دست بردار ہوجاتا ہے۔' جواللہ کی حفاظت اورسر پرتی ہے محروم ہوجائے اسے تباہی اور ہلاکت سے کون بچاسکتا ہے۔ نمازا پنی اہمیت کی وجہ ہے کسی حالت میں بھی ساقطنہیں ہوتی۔اگرکوئی کھڑا ہوکر نہیں ادا کرسکتا تو بیٹھ کرادا کرے ادراگر یہ بھی ممکن نہیں تولیٹ کر بی ادا کرے، اگر منھ سے نہ بول سکے تو اشاروں ہے ادا کرے<sup>(1)</sup> اور اگر مجبوری کی وجہ سے رک کرا دانہیں کرسکتا تو چلتے ہوئے ادا کرے(<sup>۳)</sup>اور اگر سخت خوف کی حالت میں سواری پر ہے توجس طرف موقع ہوای (かしんしの)

پھر نماز اُنھی قدیم ارکان اور فطری شکل وصورت کے ساتھ مشروع ہے جو حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلی آرہی ہے۔ انسائیکلو پیڈیا کے مرتبین نے بھی اس حقیقت کوتسلیم کیا

<sup>(1)</sup> الفوائد لا بن القيم مصفحه ١٩٥ - (٢) دا قطني بروايت موقوف - (٣) ابوداؤد - باب صلوة الطالب -

ب، چنانچ لکھے ہیں:

"اسلامی نماز اپنی ترکیب میں بڑی حد تک یہودیوں اور عیسائیوں کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے۔" (جلد مسفر ۹۱ مضمون صلوۃ)

نماز پانچ وقت کی فرش کی گئی ہے۔اس طرح ہمارے تمام اوقات کونماز سے گھیر دیا گیا ہے تا کہ ہم خدا سے کسی وقت بھی غافل نہ ہوں اور ہماری پوری زندگی خدا کی یاد بن جائے۔ قرآن میں ارشاد ہواہے:

أقِم الصَّلْوةَ لِذِكُوى (لا:١٣) "مرى يادك لينازقامُ كرو"

پھر قرآن کو بھی نماز کا ایک لازمی جزوقر اردیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ نماز کی ہررکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ نماز میں قرآن کوشامل کر کے قرآن کی حکمت، بصیرت اوراس کی برکتوں کو بھی نماز میں سمیٹ لیا گیا ہے۔ قرآن کے احکام وہدایات کی یادد ہانی بھی نماز میں ہوتی رہتی ہے۔

نمازحشر میں خدا کے حضور کھڑے ہونے کی کامل تصویر ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو دہ اس دن کو یاد کرتا ہے جب وہ آخرت میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ نماز میں ہم خدا کی طرف لیکتے اور صف بستہ ہوکراس کی حمد کرتے ہیں۔ حشر کے دن بھی ہماری یمی کیفیت ہوگی۔ اس دن خدا ہمیں یکارے گاتو ہم اس کی حمد کرتے ہوئے قبروں سے نکل کراس کی طرف دوڑ پڑیں گے (ا

حق کی راہ میں باطل سے لڑنااوراس کے لیے ہروقت تیارر ہنامسلمان کا فرض ہے۔ نمازاس تیاری کا نقشہ بھی پیش کرتی ہے۔روایت میں آتا ہے کہ اللہ کودو صفیں بے حدمجوب ہیں۔ ایک نماز کی صف اور دوسرے میدان جہاد میں مجاہدین کی صف نماز اور جہاد میں بعض پہلوؤں سے مشابہت بھی یائی جاتی ہے۔ چنانچہ ابوداؤد کی روایت ہے:

كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَ جُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُ الثَّنَايَا كَبُّرُوا وَ إِذَا هَبَطُوْ اسَبَّحُوا فَوَضِعَتِ الصَّلُوةُ عَلَى ذَلِكَ (ابرداور) هَبَطُوْ اسَبَّحُوا فَوَضِعَتِ الصَّلُوةُ عَلَى ذَلِكَ (ابرداور) "نَى عَلَيْكُ اور آپ كَ لِشَرجب بِهَارُى بِرَيْ عَنْ تُوتَمِير اور جب نِجَارَ تَ تُوتَمِيع رَبِي عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

نماز میں نماز یوں کی صف بندی ، ایک امام کا اتباع ۔ ایک آواز پرتمام صفول کی حرکت، جنگ ہی کے آواب نہیں بلکہ پوری اجتماعی زندگی کے آواب سکھاتی ہے۔ نماز سے جہال اس تعلق کا ظہار ہوتا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان پایا جاتا ہے وہیں نماز سے بندگان خدا کے باہمی تعلق اور ان کی اجتماعیت پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ یہ ہماری اجتماعیت ہی کا نقاضا تھا کہ ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کا تھم ویا گیا۔ نماز ہمیں خدا ہے ہی نہیں ملاتی بلکہ وہ ہمارے آپس کے تعلقات کو بھی درست رکھتی ہے اور ہمارے دلوں کو جوڑتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری نماز حقیقت میں نماز ہواوروہ اپنے ظاہر و باطن ہر لحاظ سے ٹھیک اور درست ہو۔ مسلم کی ایک روایت میں فرمایا گیا ہے:

عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُو فَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمُ. (ملم)

"الله كے بندو! (نماز ميں) اپنی صفول كوسيدها اور درست ركھوور نه خداتمها رے رخ كوايك دوسرے كے خلاف كردے گا۔"

نماز اسلام کے ان تمام عقائد کو تازہ کرتی ہے جن پرایمان لائے بغیرنفس کی پاکیزگی، اخلاق کی درستی اوراعمال کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ صبر وتوکل اور پاکیزگی اور طہارت نفس وغیرہ اعلیٰ اخلاقی اوصاف کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعی نماز ہے۔ نماز کے اندرآ دمی کو پاک بازاور خداترس انسان بنانے کی ہے انتہا قوت موجود ہے۔ نماز ہمیں باحوصلہ اور عالی ظرف بناتی ہے اور ایک پاک اور ستھری زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچے خدا کا ارشاد ہے:

إِنَّ الصَّلْوةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ ﴿ (التَّابِت: ٢٥)

"ب فک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔"

نمازکودین کے ایک جامع عنوان کی حیثیت حاصل ہے۔ نمازمومن کی زندگی کا اول اور آخرسب کچھ ہے۔ نماز مومن کی اخلاقی ، روحانی اور حقیقی زندگی کی آئینہ دار ہے نماز کی اس بنیادی خصوصیت کی وجہ سے قرآن بھی نیک اعمال میں صرف نماز کے ذکر کردیئے کو کافی سجھتا ہے۔ایک جگہ فرمایا گیاہے:

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتْبِ وَ آقَامُوا الصَّلْوَةَ ﴿ إِنَّا لاَ نُضِيعُ

" وین میں نماز کاوہی مقام ہے جوجم کے اندرسر کا ہے۔"
حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی علیقے نے نماز پڑھے ویکھا جونہ
پورارکوع کرتا تھا اور نہ پوراسجدہ کرتا تھا۔ اس کی جلد بازی کو دیکھ کرآپ نے فرمایا: اگریشخص اس
حالت میں مرگیا اور اپنی نماز درست نہ کی تو محمد کی ملت کے علاوہ کی اور ملت پراس کا خاتمہ ہوگا۔
فران کی ای اہمیت کے پیشِ نظر حضرت محرر نے اپنے گور زوں کو لکھا تھا:

اِنَّ اَهَمَّ اُمُورِ کُمُ عِنْدِی الصَّلُو اُ فَمَنُ حَفِظَهَا وَ حَافَظَ عَلَیٰهَا
حَفِظَ دِیْنَهُ وَ مَنُ ضَیَّعَهَا فَهُو لِمَا سِوَاهَا اَضُینَعُ۔
حفِظَ دِیْنَهُ وَ مَنُ ضَیَّعَهَا فَهُو لِمَا سِوَاهَا اَضُینَعُ۔

\*\*\* میں میں سے بڑھ کر ایمیت میرے زدیہ نماز کی ہے۔ جس

محمارے کمام کا مول میں سب سے بڑھ کرا ہمیت میرے زو یک نمازی ہے۔ بس کی نے اس کی حفاظت کی اور اس کی تلہبانی میں لگا رہا اس نے پورے دین کی حفاظت کی اور جس نے نماز کو ضائع کیا وہ دوسری ساری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔''

غرض نماز کومومن کی زندگی میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ نماز سے صرف یہی نہیں کہ ہماری زندگی کے اصلاح ہوتی ہے ہمارے رشتہ کا درخدا سے ہمارے رشتہ کومضبوط کرتی ہے۔ کومضبوط کرتی ہے۔

#### نماز کی حقیقت واہمیت

(۱) عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ يَقُولُ: اَرَايُتُمُ لَوُ اَنَّ نَهُوًا بِبَابِ اَحَدِكُمُ يَغُتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَوَّاتٍ هَلُ يَبْقَى مِنُ دَرَنِهِ شَيْعٌ؟ قَالَ: فَكَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا لَقَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْعٌ قَالَ: فَكَذَالِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَادِ اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَادِ اللهُ عَلَى اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَادِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللل

قرجمه: ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی فرماتے سنا: "تمھارا کیا خیال ہے کہ اگرتم میں سے کسی کے دروازے پر دریا ہواور وہ اس میں ہرروزیا فی مرتبہ نہائے تو کیا (اس کے جسم پر) کچھ میں کی کی کی باقی رہے گا؟ (صحابہ نے) عرض کیا: کچھ بھی میل باقی ندر ہے گا۔ آپ نے فرمایا: "یا نچوں نمازوں کی یہی مثال ہے۔اللہ ان کے ذریعہ سے گناہوں کو مٹادیتا ہے۔ "
مشریع: جس طرح پانچ مرتبہ نسل کرنے سے جسم پرمیل باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح پانچوں وقت کی نمازادا کرنے سے گناہ باقی نہیں رہ سکتا اسی طرح پانچوں وقت کی نمازادا کرنے سے گناہ باقی نہیں رہ سکتے، اللہ تعالی انھیں معاف کردیتا ہے۔ گناہ اور خطاوں کے برے اثرات قلب پر پڑتے ہیں، بیاثر ات نماز سے زائل ہوجاتے ہیں لیکن شرط بہ خطاوں کے برے اثرات قلب پر پڑتے ہیں، بیاثر ات نماز سے زائل ہوجاتے ہیں لیکن شرط بہ کے کہ نماز حقیقت میں نماز ہو، محض دکھا وے کی نماز نہ ہو، بلکہ پورے آ داب اور حضور قلب کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ خدا کا قرب اور اس قرب کی کیفیت جو بندے کو نماز میں حاصل ہوتی ہے اس کی موجودگی میں گناہ کیسے باقی رہ سکتا ہے۔

قرآن میں اُس حقیقت پران الفاظ میں روشی ڈالی گئے ہے: اَقِیم الصَّلوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ
وَ زُلَفًا مِّنَ الْیُلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُلْهِینَ السَّیّاتِ ﴿ ذَلِکَ ذِکُریٰ لِلذَّا کِرِیُنَ ہُ (مود: ۱۱۳)
د' دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے پچھ حصوں میں نماز قائم کیا کرو۔ بے شک نیکیاں
برائیوں کودور کردیتی میں۔ یہ صحت ہے یا در کھنے والوں کے لیے۔''

قرجمہ: عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے ایک روز نماز کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا: '' جوشخص اس کی محافظت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے قیامت کی روشی، دلیل اور نجات ہوگی اور جوشخص اس کی محافظت نہ کرتے و نہ وہ اس کے لیے روشنی ہوگی ، نہ دلیل ہوگی ، نہ نجات اور وہ قیامت کے روز قارون ، فرعون ، ہامان اور ابی بن خلف (جیسے خدا کے نافر مان اور باغی لوگوں ) کے ساتھ ہوگا۔''

تشویع: مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص پورے اہتمام کے ساتھ ٹھیک طور ہے نماز ادا کرتا ہے، بے پروائی اور عدم تو جبی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا اور اپنی نماز کواس کے ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں ہے درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بینماز دنیا ہیں بھی اس کے لیے روشن اور دلیل و بربان ثابت ہوتی ہے اور آخرت ہیں بھی اس کے کام آئے گی۔ الی نماز دنیا ہیں آ دمیوں کو ان خرابیوں ہے بچاتی ہے جو اے راہ راست سے بھٹکانے والی اور اس کے لیے تباہ کن ہیں۔ آخرت ہیں بھی وہ اس کے ذریعہ سے نجات اور خدا کی رحمت کا ستحق قرار پائے گا۔ بناز سراپانجات اور دوثنی ہے جولوگ نماز سے غافل ہیں وہ در حقیقت تاریکی میں ہیں۔ ان کے نہیں کوروثنی میسر ہے جے نربان کہا جا سکتا ہے اور ندان کے دل کو وہ روشنی حاصل ہے جے '' نور'' کے لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جب دنیا ہیں ان کی بی حالت ہے تو آخرت ہیں ان کے لیے کی بہتر حالت کی تو قع کیسے کی جا سکتی ہے۔

﴿٣﴾ وَ عَنُ آنَسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ : حُبِّبَ اللهِ النِّسَآءُ وَالطِّيْبُ وَ جُعِلَتُ قُرَّةً عَيْنَى فِي الصَّلُوةِ.
 جُعِلَتُ قُرَّةً عَيْنَى فِي الصَّلُوةِ.

ترجمه: حضرت انس کہتے ہیں که رسول الله علی نے فرمایا: ''عورتیں اورخوشبومیرے لیے محبوب بنائی گئی ہیں۔اورمیری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔''

تشریع: مطلب بیہ کدنیا کی نعتول میں جہال پاکیزہ سرت، عورت اورخوشبو مجھے محبوب ہو وہیں سب سے بڑی نعت میرے لیے نماز ہے۔ نماز میرے لیے سکون وراحت کا سامان ہے۔ آدمی کا تعلق اپنے رب سے جتنازیاوہ ہوگا تناہی زیادہ استفاز میں سکون وراحت حاصل ہوگ۔

(۳) وَ عَنُ عَائِشَةٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ قَالَ: رَجُعَتَا الْفَجُو ِ حَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ نُيَا وَمَا فِيُهَا۔

(سلم)

ترجمه: حفزت عائش مروایت بی که نبی عقالیه نفر مایا: " فجر کی دورکعت (سنت) دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ "

تشریح: انسان کوصرف رونی بی نہیں چاہیے، اسے ذہنی سکون اور روحانی نشاط بھی مطلوب ہے اور یہ بیش بہاشے نماز بی سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اطمینان قلب اور ذہنی سکون دنیا کی ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ قرآن نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: اَلاَ بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُونُ (الرعد: ۲۸)" جان رکھو! اللّٰہ کی یاد ہے بی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔"نماز اللّٰہ کی یادبی کا دوسرانام ہے۔

﴿ وَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِى الْجَعْدِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مَلَنَكِ يَقُولُ: اَقِمِ
 الصَّلُوةَ يَا بَلاَلُ اَرْحُنَا بِهَا.

قوجمه: سالم بن الى الجعد فرماتے بين كه مين نے رسول الله عليه الله كوفرماتے سنا: "اے بلال! نماز قائم كروتا كه بهم اس سے راحت حاصل كريں \_'

(٧) وَ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ وَالْبَيَاضِيُّ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَيُكُمْ: إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِيهِ وَلاَ يَجُهَرُ بَعُضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقُرُانِ. (احم) يُنَاجِيهِ وَلاَ يَجُهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقُرُانِ. (احم) توجمه: ابن عُرَّاور بياضٌ كَهَ عِيل كدرسول الله عَلَيْكُ نَ فرمايا: "مُمازى (نمازيس) اپن رب سے مراقتی کرتا ہے، اس لیے اسے بید کھنا چاہے کدوہ اپن رب سے کیا مراقتی کررہا ہے؟ تم میں سے کوئی اس طرح بلندا واز سے قرآن نہ پڑھے کدومروں کووقت ہو۔"

تشویع: بندہ نمازیس اپ رب ہے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا چاہے۔ اس کا شعور ہوتا چاہیے کہ وہ اپنے رب ہے کیا کہ رہا ہے؟ بیحالت تو حد درجہ افسوس ناک ہوگی کہ آ دی بظاہر نمازیس ہولیکن بہ باطن وہ کہیں اور ہو نماز پڑھنے والوں کا پوراخیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ ایسی عالت میں جبکہ نماز ہورہی ہو بلند آ واز سے قرآن پڑھنا میجے نہ ہوگا کیونکہ اس سے نمازی کا ذہن منتقش ہوگا۔ وہ کامل یکسوئی کے ساتھ اپنی نماز نمادا کر سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: إِنَّ فِی الصَّلُو وَ لَشُغُلاً۔ (بناری مسلم) نماز میں مشغول ہوتا ہے، ایسی حالت میں اس مناز میں مشغول ہوتا ہے، ایسی حالت میں اس مناز میں مشغول ہوتا ہے، ایسی حالت میں است

اسے کی شخص سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے اور نہ کسی کی باتوں کا جواب دینا چاہیے۔اسے کامل یکسوئی کے ساتھ اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔

(4) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ إِجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِّنُ صَلُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُورًا.
 صَلُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُورًا.

قرجمه: ابن عمرٌ سے روایت ہے که رسول الله عظیمہ نے فرمایا: '' اپنے گھروں میں بھی اپنی نمازوں میں سے پچھ حصہ پڑھا کرواوران کوقبرستان نہ بناؤ۔''

تشریح: یعنی اپ گروں میں بھی سنت اور نفل نماز پڑھا کرو۔ گروں کی آبادی اور رونق در حقیقت خدا کے ذکر اور اس کی یادے ہی ہاور نماز خدا کی یاد کی کال ترین شکل ہے۔ ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت جابر میں کہ آپ نے فرمایا: إذا قضی اَحدُکُمُ الصَّلوة وَ فَى مَسْجِدِهٖ فَلْیَجُعَلُ لِبَیْنِهِ مَصِدِیهًا مِّنُ صَلوتِهٖ فَإِنَّ اللَّهُ جَاعِلٌ فِی بَیْنِهِ مِنُ صَلوتِهِ فَإِنَّ اللَّهُ جَاعِلٌ فِی بَیْنِهِ مِنُ صَلوتِهِ فَانَ اللَّهُ جَاعِلٌ فِی بَیْنِهِ مِنُ صَلوتِهِ خَیرًا۔ (ملم) ' جبتم میں سے کوئی شخص مجد میں نماز اداکر نے واسے چاہے کہ اپنی نماز کا کچھ حصدا ہے گھر کے لیے دکھ لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی اس کی نماز کی ذریعہ سے اس کے گھر میں خرو برکت عطافر ما تا ہے۔''

اں میں شبنہیں کہ نماز سرمایۂ زندگی اور گھر کی رونق ہے۔جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر خیروبرکت سے خالی ہے۔

ایک روایت بین ہے کہ نی علیہ بی الشہل کی مجد میں آئے۔ وہاں مغرب کی نماز دافر مائی۔ نماز سے فارغ ہوئے لوگوں کو دیکھانفل پڑھ رہ ہیں۔ آپ نے فرما یا: هذہ صَدوة المنبؤوت و (ابوداود)'' یہ تو گھروں کی نماز ہے۔'' یعنی انھیں اپ گھروں میں پڑھو۔ معلوم ہوا کہ نفل گھر میں پڑھنا فضل ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرما یا: صَدوة الْمَوْءِ فِی نفل گھر میں پڑھنا فضل ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: صَدوة الْمَوْءِ فِی بَنْیَة افْضَلُ مِن صَدوتِ فِی مَسْجِدِی هذا اِلّا الْمَکْتُوبَة و (ابوداود)'' کی شخص کا فرض نماز بینیة افْضَلُ مِن صَدوتِ فِی مَسْجِدِی هذا اِلّا الْمَکْتُوبَة و (ابوداود)'' کی شخص کا فرض نماز کے علاوہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔' آ دمی کی زندگی عام طور سے اپنے گھر بارسے وابستہ ہوتی ہے۔ گھر میں نماز پڑھنی زندگی میں نماز کی شمولیت کے مرادف ہے۔ گھر میں نماز آ دئی کی زندگی سے زیادہ قریب ہوجاتی ہے۔

(٨) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: مَا صَلَّح رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعِشَآءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْ الْعِشَآءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْ الْعِشَآءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ

آئے توآپ نے چاریا چھر کعتیں پڑھیں۔

تشریع: اس روایت سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نماز کی سنتیں وغیرہ گھر پرادافر ماتے تھے وہیں یہ حقیقت بھی اچھی طرح روش ہوجاتی ہے کہ نماز آپ کی زندگی میں پورے طور پرواخل ہو چکی تھی ۔ مبحد ہی کی حد تک آپ خدا کے پرستار نہیں تھے، بلکہ اپنے گھر، اپنے اہل وعیال میں بھی آپ خدا کو یاد کرتے اور اس کی جناب میں سجد کے زارتے رہتے تھے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر موڑ پر نماز آپ کے ساتھ رہتی تھی ۔ نه نماز آپ کی زندگی سے الگ ہو سکتی تھی ۔ نماز زندگی کی سب سے قیمتی متاع اور اصل اور نہ آپ کی زندگی نماز سے خالی رہ سکتی تھی ۔ نماز زندگی کی سب سے قیمتی متاع اور اصل

(٥) وَعَنُ آبِيُ أَمَامَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله العَبُدِ فِي شَيئً اَفَضَلُ مِنْ رَكُعَتَيْنِ يُصَلِيهِمَا وَ إِنَّ البُو لَيُدَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبُدِ مَا دَامَ فِي الْفَضَلُ مِنْ رَكُعَتَيْنِ يُصَلِيهِمَا وَ إِنَّ الْبُو لَيُدَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبُدِ مَا دَامَ فِي صَلُوتِهِ مَا تَقَوَّبَ الْعِبَادُ اللّهِ بِمِثُلِ مَا خَوجَ مِنُهَا يَعْنِي الْقُرُانَ وَ (احمة مَنَ) صَلُوتِهِ مَا تَقَوَّ بَ الْعِبَادُ الله عَلَيْ مَا خَوجَ مِنُهَا يَعْنِي الْقُرُانَ وَ (احمة مَنَ) قَرَمِي الله عَلَيْ فَي أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا إِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ

میں میں اسے اللہ میں ہے۔ بعنی قرآن کے ذریعہ جس قدر بندہ اپنے خدا کا قرب حاصل کرسکتا ہے کسی دوسری چیز کے ذریعہ سے حاصل نہیں کرسکتا اور قرآن نماز کا خاص اور اہم حصہ ہے۔

نماز میں مشغول ہوناوت کوضائع کرنا ہرگزنہیں ، بلکہ بیتواپنے وقت کوحد درجہ کارآ مد اور مفید بنانا ہے۔آ دی جب تک نماز میں ہوتا ہے اس پر نیکی چھڑکی جاتی ہے۔ نماز آ دمی کو نیک اور حق شناس بناتی اور اس کی زندگی کو برائیول سے پاک کر کے خدائی رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ بدایک ایبابہ مممد (Baptism) ہے جس کے برابرکوئی بہتمہ نہیں ہوسکتا۔ و مَنُ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبُعَةً۔

(١٠) وَ عَنُ رَّبِيُعَةَ بُنِ كَعْبِ إِلْاَسُلَمِيُّ قَالَ: كُنْتُ آبِيُثُ مَعَ النَّبِيِّ مَلَّكُ فَاتَٰيُهِ بِوَضُوئِهِ وَ بِحَاجَتِهِ فَقَالَ: سَلْنِي قُلْتُ: فَانِّي ٱسْتَلُکَ مُرَافَقَتَکَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: أَوَ غَيُرَ ذَالِکَ قُلْتُ: هُوَ ذَاکَ: قَالَ: فَآعِنِي عَلَى نَفْسِکَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

(مَلَمُ، ايوداوَر)

قرجمه: ربید بن کعب اسلی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کورسول اللہ علیہ کے خدمت میں رہتا تھا۔ میں آپ کے وضوکا پانی اور ضرورت کی چیزیں لا تا تھا۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا: میری درخواست تو آپ سے بیہ ہم کھے جنت میں آپ کی رفاقت حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا: اس کے سوا کچھ نہیں چاہتے؟ میں نے عرض کیا: بس یہی (آپ کی رفاقت مجھے مطلوب ہے)۔ آپ نے فرمایا: "اچھا تو اپنے معاملہ میں سجدوں کی کثرت کے ذریعہ سے میری مدد کرو۔ "

تشویع: یعن اگریہ چاہے ہوکہ جنت ہیں صحیل میری رفاقت حاصل ہوتو کشرت ہودکو اپنا شعار بنالوتا کہتم میری رفاقت کے ستحق ہوسکو۔اگرایسا کرو گے تو پھر شخص میری رفاقت حاصل کرنے ہیں کوئی دشواری پیش نہ آئے گی۔ بیحدیث بناتی ہے کہ آخرت میں نبی عظیم کا خاص قرب ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن کے سراکش خدا کے حضور سجدوں ہیں ہوتے ہیں اور جن کے بہال نماز کا زیادہ سے زیادہ اہتمام پایا جاتا ہے۔ وہ خاص عمل جو اس مقام تک پہنچانے ہیں مددگار ہوتا ہے وہ خدا کے حضور ہیں ہوتے ہیں اور جن کے مددگار ہوتا ہے وہ خدا کے حضور ہیں سجدوں کی کشرت واضح علامت ہوتی ہے کہ بندہ کو خدا کے حضور ہیں سجدوں کی کشرت واضح علامت ہوتی ہے کہ بندہ کو خدا سے گر اتعلق ہا اور اسے اللہ کے رسول کی پیروی کا پوراخیال ہے۔

﴿(١١) وَ عَنُ شُبُرةَ مُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : مُرُوا الصّبِی بِالصّلا فِی اِذَا بَلَغَ سَبُعَ سِنِینَ فَاذَا بَلَغَ عَشُرَ سِنِینَ فَاضُرِ بُوهُ عَلَیْها۔

﴿(١١) وَ عَنُ شُبُرةً بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْها۔

﴿(١١) وَ عَنُ شُبُرةً بُنِ مَعْبَدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْها۔

﴿(١١) وَ عَنُ شُبَرة بَن مَعْبَدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْها۔

﴿(١١) وَ عَنُ شُبَرة بَن مَعْبَدِ قَالَ: قَالَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْها۔

﴿(١١) وَ عَنُ شُبَرة مِن مَعْبَدِ عَلَى کہ رسول الله عَلَيْ فَامُ وَاللّهِ عَلَيْها۔

﴿(١٤) وَ عَنْ مَالَة عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْها۔

﴿(١٤) وَ اللّه عَلَيْها مِلْ اللّه عَلَيْها مِن اللّه اللّه عَلَيْها۔

﴿(١٤) وَ اللّه عَلَى اللّه عَل

تشریح: یعنی اگرنماز نہیں پڑھتا تواس کے لیے اسے سرابھی دے سکتے ہو۔ (۱۲) وَ عَنُ جَابِرٌ ۖ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : بَيْنَ الوَّجُلِ وَ بَيْنَ الْكُفُرِ تَرُكُ الصَّلُوةِ. الصَّلُوةِ.

قرجمه: حضرت جابر عدوايت بكرسول الله علي في أدم مايا: "آدمى اوركفرك درميان ترك صلوة ب-"

تشریح: بعنی اسلام سے کفرتک پہنچنے کے لیے چے میں ایک درجہ ہے اور وہ ہے نماز کا ترک کردینا۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی تو گو یا وہ اسلام اور کفر کے چے لئک رہاہے۔ ایک قدم اگرآ گے بڑھتے کفری سرحد میں پہنچ جائے۔ نماز اسلام کا شعارہے، اس کوترک کرنے کا مطلب میہ کہ آدمی شعار اسلام کوچھوڑ کر کفر کارویداختیار کررہاہے۔

(۱۳) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَّالِكُ قَالَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَوهُ الْعَصُرِ كَانَّمَا وَتِرَ اَهُلُهُ وَمَالُهُ.

قرجمہ: ابن عمرؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا:'' جس شخص کی عصر کی نماز جاتی رہی تو گویااس کے اہل اوراس کا مال سب بر باد ہو گیا۔''

قشر پیج: کاروباراور دیگر مصروفیات کی وجہ سے عصر کی نماز فوت ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا تھا اس لیے آپ نے اس کے لیے تعبیہ فرمائی ور نہ ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا فوت ہوجانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نماز اگر جاتی رہی تو گویا آ دمی لٹ گیا۔ جس طرح اہل وعیال اور مال وجا نمداد کے برباد ہونے ہے آ دمی کا گھریالکل ویران ہوجا تاہے، ٹھیک اسی طرح نماز کے بغیرانسان کی زندگی بالکل ویران ہے، چاہے ظاہر میں وہ عیش وراحت ہی کی زندگی کیوں نہ گزار رہا ہو۔ اس کوایک مثال سے بچھے۔ ایک خص کے پاس مال ودولت بھی ہے۔ کوشی اور باغ بھی اس کے پاس ہیں۔ آپ تصور کیجے کہ اگر اس کا اکلوتا بیٹا فوت ہوجائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ اب اس کے پاس کچھے ہی نہیں رہا۔ اسے اپنا گھریالکل سنسان معلوم ہوگا۔ اس کی دولت اس کا باغ اور مکان سب پچھ ہوجود ہوگا۔ لیکن اس کی نگاہ میں ، ن چیزوں کی ہوگا۔ اس کی دولت اس کا باغ اور مکان سب پچھ ہوجود ہوگا۔ لیکن اس کی نگاہ میں ، ن چیزوں کی کوئی وقعت نہ ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ جس کے لیے بیسارے سامان سے جب وہی نہیں رہا تو بی سب بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح نماز جومومن کی زندگی کی روح اور سرمایہ تسکین وراحت ہے آگر سب بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح نماز جومومن کی زندگی کی روح اور سرمایہ تسکین وراحت ہے آگر سب بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح نماز جومومن کی زندگی کی روح اور سرمایہ تسکین وراحت ہے آگر سب بیکار ہے۔ ٹھیک اسی طرح نماز جومومن کی زندگی کی روح اور سرمایہ تسکین وراحت ہے آگر

وہی باقی نہرہے تو پھرآ دی کی زندگی میں کیا ہاقی رہے گا۔ جب آ دی خدا کی خدمت میں حاضر ہونے سے محروم رہا تو وہ ہر چیز سے محروم رہا۔

(۱۳) وَ عَنُ جُندُ بِ بَنِ سُفَيّانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الصّبُحَ فَهُو فِي ذِمَّةِ بِشَنعُ الصّبُحَ فَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ فَانُظُرُ يَا ابُنَ ادَمَ لاَ يَطُلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَنعُ . (ملم) قَهُو فِي ذِمَّةِ اللهِ فَانُظُرُ يَا ابُنَ ادَمَ لاَ يَطُلُبَنَّكَ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَنعُ . (ملم) ترجمه: حضرت جندب بن مفيانٌ عروايت به كدر والله عَلَيْكَ فَ فرمايا: "جو فض صح كن مناز پر هتا هم وه الله ك ذمه اوراس كى حفاظت من بوجاتا به ليس اس آدم كرية ! وكن الله كيم الله عن معاظت وضائت كم تعلق كوئي بازيرس من رك "

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آ دمی جب نماز فجر ادا کرتا ہے تو گویا وہ اپنے کوخدا کی حفاظت میں دے دیتا ہے۔ اسے خدا کی سرپرسی حاصل ہوجاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز ترک کر دیتا اور اس عہد کو بھلا دیتا ہے جواس کے اور خدا کے درمیان نماز کے ذریعہ سے قائم ہوتا ہے تو وہ خدا کی سرپرسی اور حفاظت سے محروم ہوجاتا ہے۔ ایسے شخص کو جو خدا کی عظمت کا پاس ولحاظ نہیں رکھتا، نہ خدا کی مدحاصل ہوتی ہے اور نہ اس کی تو فیق و تا ئیداس کے کاموں میں شامل ہوتی ہے۔ خدا اس سے سے خت باز پرس کرے گا اور اسے اس کی نافر مانی کی سخت سز ادے گا۔

(10) وَ عَنُ أَبِي الدَّرُ دَاءً قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَنُ لَا تُشُوكُ بِاللهِ شَيئًا وَّ إِنُ قَطِعْتَ وَ حُرِقُتَ وَلاَ تَشُركُ صَلوةً مَّكُتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَوَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدُ وَفَيْعَتَ وَ حُرِقُتَ وَلاَ تَشُرُبِ الْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَا حُ كُلِّ شَرِد. (ابن ماج) بَرِلَتُ مِنْهُ اللّهِ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا تَشُوبِ الْحَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَا حُ كُلِّ شَرِد. (ابن ماج) قرجمه: الودرداء كم بين كميرك دوست (رسول الله عَلَيْهِ ) في محصل بوصيت فرمائى: "الله كساته كن چيز كوشريك نه كرنا، خواه تحمار علا شيئلا عن الله عَلَيْهِ فَي مَن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللللهُ عَلَيْهُ اللللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الله

(١٦) وَ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ مَعْدُ يَوُمَ الْقِيامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلُوتُهُ فَإِنْ صَلُحَتُ فَقَدُ ٱفْلَحَ وَ يُحَاسَبُ بِهِ مَعْدُ يَوُمَ الْقِيامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلُوتُهُ فَإِنْ صَلُحَتُ فَقَدُ ٱفْلَحَ وَ

اَنْجَحَ وَ إِنْ فَسَدَتُ فَقَدُ خَابَ وَ خَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنُ فَرِيْضَتِهِ شَيْعٌ قَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى انْظُرُوا هَلُ لِعَبْدِی مِنْ تَطُوعٍ فَیُکَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ الرَّبُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى انْظُرُوا هَلُ لِعَبْدِی مِنْ تَطُوعٍ فَیُکَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَوِیْضَةِ ثُمَّ یَکُونُ سَائِو عَمَلِهِ عَلَی ذَالِکَ.

(ابوداورداجم) قرجمه: حضرت ابو ہریرہ کابیان ہے کہ میں نے رسول اللہ عَلَیٰ وَفر ماتے سائن قیامت کے ون بندے کے جسم کمل کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ پس اگر نماز مُحیک ادا کی اور ون بندے کے جسم کمل کا مب سے پہلے حساب ہوگا وہ اس کی نماز ہے۔ پس اگر نماز مُحیک ادا کی اور ترافیک ادا نہیں کی گئ ہے تو ناکا می اور نیان کی ہوئی تو فدائے تعالی فرمائے گا: دیکھو میرے بندے کے زیان کاری ہے۔ اگر فرض میں جو کی ہواس کونوافل سے پوراکرو۔ پھرای طرح اس کے دوسرے سارے اور اگر اس کے دوسرے سارے اور اکا کا داخل ہیں۔ فرض میں جو کی ہواس کونوافل سے پوراکرو۔ پھرای طرح اس کے دوسرے سارے اور اللہ کا حساب ہوگا۔"

تشریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سلم کی زندگی میں نماز کو بنیاد کی اہمیت حاصل ہے اس لیے سب سے پہلے قیامت میں بندہ کی نماز کا جائزہ لیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سیح معنوں میں اس پاکیزہ اور مطلوب زندگی کو اختیار کرنے کا فیصلہ بی نہیں کیا جس کی آئینہ دار نماز ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی زندگ میں نوافل اور سنن وغیرہ فرائض سے مختلف چیزیں نہیں ہوا کر تیں بلکہ نوافل وغیرہ سے در حقیقت فرائض ہی کی تھی و کھیل مقصود ہوتی ہے۔

﴿١٤﴾ وَ عَنْ بُرَيُدَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ءَلَكِ اللَّهِ عَلَيْكَ : مَنْ تَرَكَ صَلَوْةَ الْعَصُرِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُه.

ترجمه: حفزت بریدهٔ فرماتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا: "جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کا کیا دھراا کارت ہوا۔''

تشریع: نمازترک کردین کا مطلب بیہوا کہ اس کے سارے کام اور اس کی ساری سعی وجہد بے معنی ہوگئی۔ نماز کے بغیراس کی زندگی ہی ہے معنی ہے۔

(١٨) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكَ : الْوَقْتُ الْآوَّلُ مِنَ الصَّلُوةِ رِضُوَانُ اللَّهِ وَالْآخِرُ عَفُو اللَّهِ. (تنى) اللَّهِ وَالْآخِرُ عَفُو اللَّهِ.

ترجمه: ابن عرِّ سے روایت ہے که رسول الله علی نے فرمایا: " نماز کا اول وقت خدا کی خوشنودی کا ہےاور آخری وقت خدا کی معافی کا ہے۔"

(مسلم، الوداؤد، نسائی، ابن ماجه، ترندی)

قوجمه: ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا: '' اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نماز نصف نصف تقتیم ہے۔ نصف نماز میرے لیے اور نصف میرے بندے کے درمیان نماز نصف نصف میرے بندے کا جو وہ مانکے گا۔ جب بندہ '' اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِینَ '' (تمام حمد وستاکش اللہ رب العلمین کے لیے ہے) کہتا ہے تو اللہ عزوجل فرما تا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی اور جب وہ کہتا ہے اکر شخص الرجیئے (جو رحل فرما تا ہے کہ میرے بندے نے میری شاکی۔ اور جب وہ کہتا ہے اللہ کے میرے بندے نے میری شاکی۔ اور جب وہ کہتا ہے ''مالیک رحلن اور جب وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری شاکی۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری شاکی۔ اور جب وہ کہتا ہے ''مالیک یوم اللہ یک آتو (اللہ ) کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت اور

بزرگی کا اظہار کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے' آیاک نعبُدُ وَ آیاک نستعینُ '' (ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور جبی سے مدد ما تکتے ہیں) تو وہ کہتا ہے کہ بیمیر اور میرے بندے کے درمیان (مشترک) ہا اور میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے درخواست کی۔ اور جب وہ کہتا ہے' اِهٰدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمُغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الصَّالِیْنَ '' (ہمیں سیدھا راستہ دکھا ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے جونہ معتوب ہوئے اور نہ بھکے تو فرما تا ہے کہ بیمیرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ چیز عاصل ہوگی جس کی اس نے درخواست کی۔''

قشر پع: ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ آخرت اور خدا کی اس عدالت کا جو قیامت میں قائم ہوگی ، انکار کرنے والے در حقیقت خدا کی عظمت کے منکر ہیں۔ یہ بات خدا کی عظمت اور بزرگ سے فروتر ہے کہ وہ ایک ایبادن نہ لائے جس میں لوگوں کون کے اعمال کی جز اوسز ادمی جاسکے۔

بیحدیث بتاتی ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کا خدا اس کی میں میاتوں کوسنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے پیش کیے ہوئے بہترین جذبات اور تھمید و تقدیس کے کلمات کوشر ف قبولیت بخشا اور اس کی درخواستوں کو قبول کرتا ہے۔ بندے نے اگر اس سے مدد کی درخواست کی ہے اور اس سے دین کے سید سے اور فطری راستے پر چلنے کی توفیق طلب کی ہے تو وہ وعدہ فرما تا ہے کہ بندے کو اس کی مدداور توفیق حاصل ہوگی اور اسے ہر طرح کی گمراہیوں سے بچایا جائے گا۔

ایک دوسری حدیث ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں بندہ اپنے رب ہے ہم کلام ہوتا ہے۔حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی علی مجد میں تشریف لائے ، دیکھا کہ لوگ بلند آواز سے نماز پڑھ رہے ہیں۔آپ نے فرمایا:'' نمازی اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے اس کو بیددی کھنا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے؟ تم میں سے کوئی اس طرح بلند آواز ہے قرآن نہ پڑھے کہ دوسرول کو دقت پیش آئے۔'' (منداحم)

#### نماز کی تعدا داوراس کے اوقات

(١) عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكِلُّهُ: وَقُتُ الظُّهُرِ إِذَا

زَالَتِ الشَّمْسُ وَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَالَمُ يَحْضُرِ الْعَصُرُ وَ وَقُتُ الْعَصْرِ مَالَمُ يَخْفِرِ الْعَصُرُ وَ وَقُتُ الْعَصْرِ مَالَمُ يَغِبِ الشَّفَقُ وَ وَقُتُ مَالَمُ تَصُفَوْ الشَّفَقُ وَ وَقُتُ صَلَوْةِ الصَّبْحِ مِنُ طُلُوعِ صَلَوْةِ الصَّبْحِ مِنُ طُلُوعِ صَلَوْةِ الصَّبْحِ مِنُ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَالَمُ تَطُلُعِ الشَّمُسُ.

قوجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' ظہر کا وقت وہ ہے جبکہ سورج ڈھل جائے اور آ دمی کا سامیہ اس کے قد کے برابر ہو جب تک کہ عصر کا وقت نہ آجائے اور عصر کا وقت وہ ہے (جو اس کے بعد ہواس وقت تک) جب تک کہ سورج زرونہ ہوجائے۔اور مغرب کی نماز کا وقت (اس وقت تک رہتا ہے) جب تک کہ شفق غائب نہ ہو اور عشا کی نماز کا وقت آ دھی رات تک ہے۔اور فجر کی نماز کا وقت صبح کے ظاہر ہونے سے آ فار کے نگلنے تک ہے۔''

تشویع: ظهر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یه پانچ وقت کی نمازی بر مسلمان پر فرض ہیں۔ اس حدیث میں ان کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے: إِنَّ الصَّلوةَ کَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوُقَوْتًا۔ (الناء: ۱۰۳)" بیشک نماز اہلِ ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔"

نماز کاوقات کیا ہوں؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پراس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔
مثلاً ایک جگدارشاد ہوا ہے: اَقِیم الصّلوة لِدُلُوْکِ الشّمُسِ اِلٰی غَسَقِ الّیٰلِ وَ قُرُانَ الْفَجْرِ اللّهُ مُولِا اَلْفَجْرِ کَانَ مَشْهُو دًا۔ (بَیْ اَبرائیل: ۵۸)'' نماز قائم کروسورج کے زوال کی بنا پررات کے چھا جانے تک اور فجر کے قرآن کو بھی ضروری قرار دے لو۔ بیشک فجر کا قرآن (پڑھنا) حضوری کی چیز ہے۔''' سورج کے زوال کی بنا پررات کے چھانے تک' میں چار وقتوں کی مفاری آ جاتی ہیں۔ سورج کی اردو پہر کے بعد ڈھلتا ہے، وہ ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ مورج کا دوسراز وال پہاڑوں اور اور اور اور فیرہ سے ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ پھراس کے بعد سورج کی فیان کا وقت شروع ہوجا تا ہے جومغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے دوسورج کا ایک زوال اس کے بعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے وقت ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے وقت ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے وقت ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی پراس کی سرخی اور اس کے اعد بھی ہوتا ہے جب کدافتی ہوتا ہو ہوجا تا ہے۔

پانچویں نماز فجر کی ہے جس کا وقت ہو چھٹنے سے لے کرسورج نکلنے تک ہے۔اس نماز کا ذکر بھی اس آیت میں آگیا ہے۔

نماز کے اوقات ہماری دنیا میں ظاہر ہونے والی اہم تبدیلیوں اورنشانیوں کے لحاظ سے مقرر کیے گئے ہیں۔ بینشانیاں خداکی قدرت اور اس کی عظمت کوآشکارا کرتی ہیں۔ بندہُ مومن بھی ان نشانیوں کے ظہور کے وقت خدا کے آگے سربسجود ہوکر اپنے کوکائنات کی عظیم نشانیوں کے ساتھ ہم آ ہنگ کرلیتا ہے۔

(٢) وَ عَنْ آبِى هُرَيُرَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَنُ آذَرَكَ رَكَعَةً مِّنَ الصَّبُحِ قَبُلُ آنُ تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَقَدُ آدُرَكَ الصَّبُحَ وَ مَنُ آذُرَكَ رَكَعَةً مِّنَ الْعَصُرِ قَبُلَ آنُ تَعُرُبَ الشَّمُسُ فَقَدُ آدُرَكَ الْعَصُرِ . (عَارَى الْعَصُرُ . (عَارَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قرجمه: حضرت ابوہریر اللہ کہتے ہیں کدرسول اللہ عظیفہ نے فرمایا: ' جس مخض کوج کی ایک رکعت طلوع آفاب علوع آفاب سے پہلے ل گئی اے مبح (کی نماز) مل گئی اور جے عصر کی ایک رکعت غروب آفاب سے پہلے ل گئی اس نے عصر کو پالیا۔''

تشریع: بعنی اس کی نماز ادا ہوگئی۔امام مالک،امام شافعی اورامام احمد کا یہی مذہب ہے۔عصر کی نماز کے سلسلہ میں امام ابوحنیفہ کو بھی ان ائمہ ہے اتفاق ہے۔البتہ فجر کی نماز کے بارے میں وہ

ان ائمے اختلاف رکھے ہیں۔

منازکوا تنامؤخرکرنا کہ وقت ختم ہونے کوآ جائے سیح نہیں ہے۔ نماز ول کوان کے مستحب وقت پر ہی اداکرنا چاہیے۔ تر مذی کی روایت ہے کہ آنخضرت نے اپنی ساری عمر میں دو دفعہ بھی کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں ادافر مائی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کواٹھالیا۔

نماز اورطهارت و یاکیزگی

(١) عَنُ اَبِي مَالِكِ إِلْاَشُعَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ الطَّهُورُ شَطُرُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَالَحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانِ اَوُ الْإِيْمَانِ، وَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانِ اَوُ الْإِيْمَانِ، وَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانِ اَوُ تَمُلَا اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانِ اَوْ الصَّالُونَ اللَّهِ وَالصَّدُقَةُ بُرُهَانٌ وَالصَّبُرُ تَمُلَا مَا بَيْنَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلُوةُ نُورٌ وَالصَّدُقَةُ بُرُهَانٌ وَالصَّبُرُ ضَمَاءً وَالْقَبُولُ النَّاسِ يَعُدُوا فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا ضَيَاءً وَالْقُرَانُ حُجَّةً لَّكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَعُدُوا فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَمُولِقُهَا.

تشریع: اس صدیث میں کئی بنیادی حقائق پرروشی ڈالی گئی ہے: (۱) معلوم ہوا کہ ایمان کے جہاں اور بہت سے تقاضے ہیں وہیں اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آدی ایپے جسم ولباس کو پاک و صاف رکھے۔ ایمان کھن نہان خانۂ ول میں رہنے والی چیز نہیں ہے۔ انسان کی پوری زندگی میں ایمان کا اظہار ہونا چاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر ما یا: وَالطَّهُورُ نِصُفُ الْإِنْمَانِ۔ ایمان کا اظہار ہونا چاہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فر ما یا: وَالطُّهُورُ نِصُفُ الْإِنْمَانِ۔ (ترندی)'' پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔''مطلب سے کہ بیدایمان ہی کا تقاضا ہے کہ آدی کا ظاہر اور باطن دونوں پاک اور روشن ہوں جس نے اپنے ظاہر کو پاک رکھا، اس نے ایمان ہی کے نصف باطن دونوں پاک اور روشن ہوں جس نے اپنے ظاہر کو پاک رکھا، اس نے ایمان ہی کے نصف تقاضے کو پورا کیا۔ کامل پاکیزگی اور کامل ایمان تو اس وقت میسر آسکتا ہے جبکہ ظاہر کے ساتھ ہمارا باطن بھی پاک ہو، اس میں شرک و کفر اور شرونساد کی گندگی نہ ہو بلکہ اس میں اخلاص ومحبت ہو، خدا کی عظمت کا احساس ہو۔ اس کے بندول کے لیے در دوشفقت اور مروّت ہو۔

دین اور شریعت میں طہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ کے لیے طہارت لازمی شرط ہے، بلکہ پاکیزگی اور طہارت بذاتِ خود دین میں ایک مطلوب چیز ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيُنَ0 (البَرْهِ: ٢٢٢)
" بُشُك اللَّهَ يُحِبُ رَنْ والول عمب كرتا باوران لوگول كومجوب ركفتا بجو ياك وصاف ريخوالي بين "

اس آیت سے اس حقیقت پر بھی روشی پر تی ہے کہ جس طرح طہارت کا اجتمام آدی کے جسم اوراس کے لباس کو پاک وصاف رکھتا ہے اس طرح تو بداورر جوع الی اللہ کے ذریعہ آدی کے باطن اور اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ گناہ کی آلود گیوں اور برے اثر ات کے باطن اور اس کی روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ گناہ کی آلود گیوں اور برے اثر ات سے نجات پالیتا ہے۔ روایتوں میں وضو کے بعد کلمہ شہادت اور بیدعا پڑھنے کا ذکر آتا ہے:

اللّٰهُمْ اجْعَلْنِی مِنَ النَّوَّابِیْنَ وَاجْعَلَنِی مِنَ الْمُنْطَهِرِیْنَ۔ ''اے اللہ! تو مجھے توبہ کرنے والے والوں میں ہے کردے دوران لوگوں میں ہے کردے جو پاکیزگی اور صفائی اختیار کرنے والے ہیں۔''اس ہے معلوم ہوا کہ کامل طہارت اور پاکیزگی ای وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ ظاہری پاکیزگی کے اہتمام کے ساتھ ساتھ باطنی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے ایمان کی تجدید کرتارہ واور خدا کے حضور میں تو بدواستغفار کے ذریعہ سے اپنے گناہوں کی پخشش طلب کرے۔

ایک دوسری جگفر مایا گیاہے: فیُه رجَالٌ پُحِبُّوُنَ أَنْ يَّتَطَهَّرُ

فِيُهِ رِجَالٌ يُجِبُّونَ أَنْ يَّتَطَهَّرُوا ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ٥ (الوبنه١٠١)

"اس میں ایسے لوگ میں جو پاک وصاف رہنا پیند کرتے ہیں اور اللہ پاک وصاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔"

حدیث میں طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کا جزوقر اردیا جارہا ہے۔ایک حدیث میں پاکیزگی اور صفائی کو' نصف ایمان' فرمایا گیا۔ جہم اور لباس کی پاکی اور سخرائی کا انسان کے قلب وروح پر گہرا اثر پڑتا ہے، اگر جہم اور لباس پاک وصاف ہے تو لاز ما طبیعت میں ایک طرح کا انشراح وا نبساط ہوگا اور آ دمی سرور وفرحت کی کیفیت محسوں کرے گا۔ طہارت اپنی حقیقت کے لخظ ہے روح وقلب کا انشراح وا نبساط اور نا پاکی اپنی اصلیت کے لحاظ ہے نوں کا انقباض و تکد تر لحاظ ہوگا اور آ دمی سرور وفرحت کی کیفیت محسوں کرے گا۔ طہارت اپنی حقیقت کے لحاظ ہوگا اور آ دمی سرور وفرحت کی بیشاب و پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد آ دمی اور طبیعت کی ظلمانی کیفیت کا نام ہے۔نا پاکی یا پیشاب و پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد آ دمی جب خسل یا وضو کر لیتا ہے اور صاف سخرے کیٹرے پہنتا اور خوشبوکا استعمال کرتا ہے تو اس کے طبیعت کی گرانی دور ہوجاتی ہے اور اسے ایک طرح کی فرحت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس لائق ہوجا تا ہے کہ خدا کی طاعت وعبادت کے مقدس فرائض انجام دے سکے۔اسے فرشتوں سے ایک طرح کی مشابہت حاصل ہوجاتی ہے جو جمہ وقت پاک وصاف اور نور انی کیفیات کے حامل محد تہ بیں

جس شخص کو پاک و ناپاکی کی پروانہیں ہوتی، جو ہروقت ناپاکی ہی کی حالت میں رہنا پند کرتا ہے اس کی روح ظلمتوں میں ہی گھری رہتی ہے اور وہ نورانی کیفیات اور ایمان کی حلاوتوں سے محروم رہتا ہے۔اس کی روح طرح طرح کے وساوس میں گرفتار رہتی ہے۔ حکمت اور فہم ودانائی کی رامیں اس پر کشادہ نہیں ہوتیں۔

(۲) الحمد لله (شکروثنا خدا ہی کے لیے ہے)۔ سبحان الله والحمد لله (پاک و برتر ہے خدا شکروثنا خدا ہی کے لیے ہے) ان پاکیزہ کلمات کی برکت سے زمین وآسان کی تمام نضام عمور ہوجاتی ہے۔ یہ پاکیزہ کلمات آ دمی کے نیکی کے پلنے کو جھکانے والے ہیں۔ آخرت میں ان کا بے پایاں اجر ملے گا۔ ان کلمات کواگر آ دمی شعور کے ساتھ پڑھے تو لاز مااس کی زندگی میں عظیم انقلاب رونما ہوگا۔ وہ و نیامیں بھی خدا سے غافل ہوکر زندگی بسرنہیں کرسکتا۔

(۳) مومن کی زندگی کا اول اور آخر نماز ہی ہے۔ نماز ہی آدمی کی زندگی کو معنویت بخشتی اورنفسِ انسانی کو تاریکیوں اور پست قتم کی خواہشات سے نجات دلاتی ہے۔ نماز اپنی حقیقت کے لحاظ سے خدا کا ذکر اور اس کی تنبیج وتخمید ہے۔ خدا کے ذکر سے بڑھ کر زندگی کا نور کہاں پایا جاسکتا ہے۔

(۴) صدقہ آدمی کے مومنِ صادق ہونے کا ایک بیٹن ثبوت ہوتا ہے۔ بندہ مومن خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اس بات کا ثبوت بہم پہنچا تا ہے کہ وہ خدا اور اس کی اتاری ہوئی شریعت پرایمان رکھتا ہے۔صدقہ ،آخرت میں بھی آ دمی کی خدا پرسی کی دلیل قرار پائے گااور اس طرح صدقہ دینے والاخدا کے انعام واکرام کا مستحق ہوگا۔

(۵) مومن کی زندگی میں "صبر" کا مقام نہایت بلند ہے۔ صبر درحقیقت ایمان اور توکل علی اللہ کا لازی تقاضا ہے۔ صبر کے بغیرانسان کی زندگی ہمیشہ کردار سے خالی ہوگی۔ جہاں کردارہوگا وہاں لاز ما صبر ہوگا۔ صبر کے بغیرانسانی زندگی کی تہذیب و تحسین ممکن نہیں ۔ صبر مومن کا لازی وصف ہے۔ بے صبری ہمیشہ عدم اطمینان یاضعف ایمانی کی دلیل ہواکرتی ہے۔ جس خخص کی نگاہ مآل اور انجام کار پر ہوگی وہ بھی دامن صبر کو ہاتھ سے نہ جانے دے گا، خواہ کتنے ہی مصائب گھر کرآ میں، وہ بھی راوہ تی ہے۔ بنیس سکتا۔ اہلِ باطل کتنی ہی منفعت کی امید کیوں نہ مصائب گھر کرآ میں، وہ بھی راوہ تی ہے بہت نہیں سکتا۔ اہلِ باطل کتنی ہی منفعت کی امید کیوں نہ دلا میں وہ بھی اپنے تاری کے دامن عفت کو تار تار کرنے کے کتنے ہی سامان کیوں نہ ہو دل انہیں کرسکتا۔ اس کے دامن عفت کو تار تار کرنے کے کتنے ہی سامان کیوں نہ بھم ہوں، عربانیت اور فی شیت کا باز ارکتناہی گرم کیوں نہ ہو وہ ان سب کے مقابلہ میں جس جھیار کو استعمال کرتا ہے وہ صبر کا بھیا رہے، وہ حدود اللہ کا ہمیشہ وہ ان سب کے مقابلہ میں جس جھیار کو استعمال کرتا ہے وہ صبر کا بھیا رہے، وہ حدود اللہ کا ہمیشہ

اور جرحال میں پورااحترام کرتا ہے۔ صبر کی اس بنیادی اہمیت کے پیش نظراس کوقر آن میں نماز کے معنی میں بھی استعال کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: یّائیها الَّذِینَ امنوا اسْتَعِینُو ا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِیْنَ۔ (البقرہ: ۱۵۳)'' اے ایمان والوا صبر اور نماز سے مددلو۔ بلا شباللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔'اس آیت میں صلوق کا لفظ صبر کے مرادف کے طور پر استعال ہوا ہے۔ (ملاحظہ مومفردات القرآن ،علامة الفرائی صفحہ ۵۴) صبر کی ان خصوصیات کی بنا پراس کوضیاء یاروشی سے تعبیر کرنا بالکل فطری بات ہے۔

(۲) اگرتمھاری زندگی قرآن کی ہدایات اوراس کے پیش کیے ہوئے نقشے کے مطابق بسر ہوگی تو قرآن تمھارے لیے شاہد اور دلیل ہے گا لیکن تمھارا روبیا گراس کے خلاف ہے تو قرآن کی شہادت تمھارے خلاف ہوگی۔

(۷) دنیا میں ہر شخص خواہ وہ کسی حال میں اور کسی کام میں ہو حقیقت کی نگاہ میں وہ روزانہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے یا تو وہ اسے نجات دلانے والا ہے یا اسے ہلاک کرنے والا ہے۔ انسان کی زندگی مسلسل ایک سوداگری ہے۔ وہ اگر اپنی زندگی خدا کی اطاعت وفر ماں برداری میں گزارتا ہے۔ تو وہ گو یااپنی نجات کا سامان فراہم کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف اگروہ خدا فراموثی کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہتو وہ اپنی ہلاکت اور تباہی کا سامان کر رہا ہے۔ و نیا میں اسے روحانی واخلاقی موت اور آخرت میں عذا ہے جہم سے اسے بچانے والاکوئی نہیں۔

(٢) وَ عَنُ شُبَيْبِ بُنِ آبِي رَوْحِ عَنُ رَجُلٍ مِنُ آصِحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَجُلٍ مِنُ آصَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلْحِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلْحِ قَالَ: مَا بَالُ آقُوامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لاَ يُحْسِنُونَ الطَّهُورَ وَ إِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْكَ الْقُوانُ وَ إِنَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْكَ الْقُوانُ وَ النَّمَا يُلَبِّسُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْوَانُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قوجمہ: شبیب بن ابی روح رسول اللہ علیہ کے ایک صحابی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اوراس میں آپ نے سورۃ الروم پڑھی۔اس میں آپ کواشتباہ ہوگیا اورخلل واقع ہوا۔ جب آپ نمازے فار ش ہوئے تو فرمایا: بعض لوگوں کی بیہ کیا حالت ہے کہ ہمارے ساتھ نماز اواکرتے ہیں اور طہارت کا اچھی طرح اہتمام نہیں کرتے۔ بس یہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں التباس پیدا کردیتے ہیں۔'' تشکریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عبادت کے لیے طہارت اور وضو وغیرہ کا اہتمام کتنا ضروری ہے۔ وضو وطہارت اچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات صرف پہی نہیں کہ اپنے قلب اور دوح پر پڑتے ہیں، بلکہ اس کے اثرات دوسروں پر بھی پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے اثر سے قراکت میں گڑ بڑ بھی واقع ہو عمق ہے ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ عقطیقہ نے فرمایا: لاَ تُفَہّلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ۔ (مسلم)'' طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔' طہارت اور پاکی صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔

(٣) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ : اَلسِّوَاکُ مُطُهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِللهِ مَلْكِيْهِ: السِّوَاکُ مُطُهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ.

قرجمه: حفرت عائش بروایت م که رسول الله علی نفر مایا: "مسواک منه کو بهت زیاده پاکساف کرنے والی اور الله کو بهت زیاده خوش کرنے والی چیز ہے۔"

تشریح: مواک ہے آدمی کو دُبرا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس منھی صفائی بھی ہوجاتی ہے اور چونکہ خدا کے زدیک یئم ل نہایت پندیدہ ہاں لیے اس سے خدا کی رضا اور اجرو او ابھی حاصل ہوتا ہے۔ ای طرح نی علیقہ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں: مَثَلُ الَّذِی یَعُمَلُ وَ یَعْحَدُ الَّذِی اللّٰهِ مُوسیٰ توضّع وَلَدهَا وَ تَاحَدُ اَجْرَهَا۔" جو خص وَیَعْتَسِبُ فِی صَنْعَتِهِ الْحَدُیرَ کَمَثَلِ اُمِّ مُوسیٰ توضّع وَلَدهَا وَ تَاحَدُ اَجْرَهَا۔" جو خص این روزی کمانے کے لیے کام کرے اور ایخ کام میں خدا کی خوشنودی کو پیش نظر رکھاس کی مثال حضرت موتی کی والدہ کی ی ہے کہ انھول نے اپنے ہی بیٹے کودودھ پلایا اور اس کی اجرت بھی لی۔" لیخی روزی کمانے میں بھی آ دی دُہرا فائدہ اٹھا تا ہے۔ روزی بھی کما تا ہے اور اللہ ہے اجرو او اب بھی پاتا ہے۔ شرط بیہ کہ دہ خدا کی خوش نودی کو پیش نظر رکھا ورایما نداری کے ساتھ کام کرے۔ دہرے فائدے کی بات کسید معاش اور مسواک ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ دین کہ تمام ہی ادکام دہرے ای جن میں انسان کی دینوی واخروی فلاح و بہود کی رعایت رکھی گئے ہے۔

(٣) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ لاَ يَرُقُدُ مِنُ لَيُلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسُتَيُقِظُ إلَّا يَتَسَوَّكُ قَبُلَ اَنْ يَّتَوَضَّاءَ۔ (احمداليواور)

قرجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی علیف کامعمول تھا کہ دن یارات میں جب بھی آپ سوتے تواٹھنے کے بعد وضوکرنے سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ (۵) وَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِئُ قَالَ: سَأَلُتُ عَائِشَةَ بِاَيِّ شَيْئٌ كَانَ يَبُدَأُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ وَ عَنْ شُرَيْحِ بُنِ هَانِئُ قَالَت بِالسِّواكِ.

قرجمه: شرح بن ہائی کابیان کے کہ میں نے حضرت عائشے یو چھا کدرسول اللہ عظی جب باہرے گھر میں تشریف لاتے توسب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ فرمایا: "سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔"

تشریع: ان روایتوں ہے معلوم ہوا کہ نبی علیہ مسواک کا کس قدراہتمام فرماتے تھے۔ اس
سے بیجی معلوم ہوا کہ مسواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ جب بھی ضرورت محسول
ہومسواک کرلینی چاہیے۔ پانچ موقعوں پر خاص طور سے مسواک کی اہمیت ہے۔ وضویش نماز کے
لیے کھڑے ہوتے وقت (اگر وضواور نماز کے درمیان میں زیادہ وقت گزر چکا ہو)، قر آن کریم
کی تلاوت کے وقت، سوکر اٹھنے کے وقت، منھ میں بو پیدا ہوجانے یا دائتوں کے رنگ میں تغیر
آجانے کے وقت، سوکر اٹھنے کے وقت، منھ میں بو پیدا ہوجانے یا دائتوں کے رنگ میں تغیر

﴿٧﴾ وَ عَنْ آبِى آثِوْبٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : آرْبَع مِنْ سُنَنِ الْمُوسَلِيْنَ
 ٱلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

قرجمه: حضرت ابوابوب سے روایت بی کررسول الله علی نے فرمایا: " چار چیزیں رسولول کی سنتوں میں سے ہیں۔ حیاء، خوشبولگانا، مسواک کرنااور تکاح کرنا۔"

تشریع: حیاانسان کی سرت کاحن و جمال ہے۔ نبی علیہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں: وَ مَا کَانَ الْحَیْاءُ فِی شَیْعُ اللّا زَانَهُ۔ " جس میں حیا ہوگی اس میں ایک خاص متم کی زینت پیدا ہوجائے گی۔ "ایک حدیث میں ہے: وَ الْحَیَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِیْمَانِ۔" اور حیاایمان کا ایک شعبہ ہوجائے گی۔ "انبیاء سرت وکردار کے لحاظ سے بلندمقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے یہاں سے مطلوب شے نہ یائی جائے گی تو کہاں یائی جائے گی۔

خوشبو اورمسواک دونوں ہی چیزیں بڑی پیندیدہ ہیں۔مسواک سے منھ کی صفائی حاصل ہوتی ہے،خوشبو سے روح وقلب کوایک خاص طرح کا نشاط حاصل ہوتا ہے۔عبادت کے کیف وذوق میںخوشبواور پاکیزگی دونوں چیزیں معاون ہوتی ہیں۔

نکاح،معاشرہ کا بنیادی پھر ہے۔انبیاء علیم السلام انسانی معاشرے کے لیے کامل

نمونه بن کرآتے ہیں اس لیے دہ نکاح سے اجتناب کیوں کر کر سکتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے نیک بیوی خدا کی ایک بڑی نعمت ہے۔ نکاح وہ چیز ہے جس سے نگاہ وقلب کی عفت کی محافظت آسان ہوجاتی ہے۔ انبیاء کیہم السلام نہ ترک دنیا اور رہبانیت کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں اور ندانھوں نے نکاح اور انسانوں کے باہمی تعلقات کوتفویٰ یا خدا پرسی کے اعلیٰ معیار کے خلاف قرار دیا ہے۔اس طرح کی چیزیں تو ہمیشہ بیار ذہنوں کی پیداوار ہوا کرتی ہیں۔ (٤) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ: تَفُصُلُ الصَّلَوةُ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلُوةِ الَّتِي لا يُسْتَاكُ لَهَا سَبُعِينَ ضِعُفًا. ﴿ يَكُنَّ فَرُ شِعِبِ الايمان ) ترجمه: حفرت عاكثة عدروايت بكرسول الله عطية فرمايا:" وه نمازجس كي لي مواک کی جائے اس نماز کے مقابلہ میں سر گی فضیلت رکھتی ہے جو بلامسواک کے اواکی جائے۔" تشریع: لعنی جونمازمواک کرے اوا کی جائے گی وہ اس نماز کے مقابلہ میں جو بلامواک کے پڑھی جائے بدر جہا افضل ہے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ظاہری یا کیزگی اور ستھرائی کی دین میں کتنی اہمیت ہے۔ظاہری یا کیزگی اور تھرائی کالاز مااعمال کےظاہر وباطن پراٹر پڑتا ہے۔ (٨) وَ عَنُ عُثْمَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ إِنَّ مَنُ تَوَضَّا فَٱحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظُفَارِهِ. ( زَارَى وَالْمِ) ترجمه: حفرت عثان عدوايت بكرسول الله علي في فرمايا: "جس فحض في وضوكيا اوراچھی طرح سے وضوکیا اس کے سارے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہاس کے ناخنوں کے

تشویع: یعنی وضوے صرف ظاہری طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس ہے آدی کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں اس لیے کہ ہر وضوحقیقت میں خداکی اطاعت و بندگی کا خرے سے ایک عہد و پیان بھی ہے اس لیے روانیوں میں وضو کے بعد کلمہ شہادت: اَشْهَدُ اَنُ لَا اِللّهَ اِلّا اللّهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَ رَسُولُه ۔ (میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی النہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں) پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس شہادت، عہد و پیان اور تجد بیدا کیان کے نتیجہ میں آدی کی مغفرت کا فیصلہ ہوجاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔

وضو سے صغیرہ گناہ تو لازماً معاف ہوجاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے راہ ہموارہ وجاتی ہے۔ گوئی شخص اگر کہا کرکام تکب ہوا ہے تو تو بدواستغفار اور کفارے کی دوسری شکلیں بھی اختیار کرے تاکہ خدااس کے تمام گناہوں کو پخش دے اوراسے پاکیزہ زندگی حاصل ہو۔
﴿ ﴿ ﴾ وَ عَنْ اَبِی مَالِکِ إِلَا شُعَرِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ : اَلطَّهُورُ شَطُرُ الْلَهِ عَلَيْكِ فَي اللّهِ عَلَيْكِ : اَلطَّهُورُ شَطَرُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ عَلَيْكِ : اللّهِ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ فَي مَالِكِ اللّهُ عَلَيْكُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ فَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قشريع: اسلام نے جہال روحانی اور اخلاقی طہارت و پاکیزگی کی تعلیم دی ہے وہیں وہ جمیں ظاہری صفائی، پاکیزگی اور ادب وسلیقہ کی تعلیم بھی دیتا ہے اس لیے ظاہری پاکیزگی کو نصف ایمان فرمایا گیا۔ ایمان کے جملہ تقاضتوای وقت پورے ہو سکتے ہیں جبکہ آ دی اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو پاکیزگی بخشے دونوں میں گہرار بط تعلق ہے، دونوں کی تحمیل سے آ دی کی تحمیل ممکن ہے۔
﴿ (١) وَ عَنْ کَعُبِ بُنِ عُجُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ فَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكِ فَا اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ ا

قرجمہ: کعب بن عَرق کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جبتم میں ہے کوئی اچھی طرح وضوکر ہے پھر مجد کے ارادہ سے نکلتو تشبیک ندکر سے کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔'' قشریعے: ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسر ہے ہاتھ کی انگلیوں میں بلا وجہ ڈالنا یا محض چھٹانے کے لیے ڈالنا تشبیک ہے۔ یہ ایک فضول حرکت ہے یا یہ ستی اور خفلت کی علامت ہے۔ اس سے روکا گیا ہے۔ جب سی خفس نے اچھی طرح وضوکر لیا تو وہ عام غافل اور بے خبر انسانوں جسیانہیں رہا۔ بلکہ اسے ظاہری پا کیزگی کے ساتھ ساتھ روح کی پا کیزگی بھی حاصل ہوگئی۔ اب وہ اس خداک طرف متوجہ ہوگیا جس کی طرف رُخ کرنا دل کی تمام کا فتوں کو دور کرتا اور آدمی کو پاک بنا تا ہے۔ حقیقت کے لحاظ ہے اب وہ حالت نماز میں ہونے میں کوئی شبہیں رہا۔ مجد کا رامتہ طے کرنے میں اسے پڑا تو پھر اس کے حالت نماز میں ہونے میں کوئی شبہیں رہا۔ مجد کا راستہ طے کرنے میں اسے پڑا تو پھر اس کے حالت نماز میں ہونے میں کوئی شبہیں رہا۔ مجد کا راستہ طے کرنے میں اسے

كلامر نبوت جلدوم

نمازی کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اسے بلاضرورت کوئی ایسانعل نہیں کرنا چاہیے جونماز کے منافی ہو۔ حضرت ابوسعید خدری ہے بھی ایک حدیث منقول ہے کدرسول اللہ عقطیقی نے فرما یا: '' جبتم میں سے کوئی مسجد کے اندر ہوتو اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر نہ ڈالنا چاہیے۔ تم میں سے کوئی شخص جب تک مجد میں رہتا ہے وہ نماز ہی میں ہوتا ہے یہاں تک وہ مجد سے چلاجائے۔ (منداحم)

### نماز کے آداب

﴿﴾ عَنُ اَبِى ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبُدِ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا يَلْتَفِتُ فَإِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنُهُ. (ابواوَو، ثانَى)

ترجمه: ابوذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: '' بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو خدا لاز مااس کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھرادھ رنہ دیکھے اور جب وہ ادھرادھر دیکھنے لگتا ہے تو خدااس کی طرف ہے رُخ بھیر لیتا ہے۔''

تشریع: یعی خدااس وقت تک اس محضی کی طرف متوجد بتااوراس پرنظرعنایت رکھتا ہے جب

تک وہ نماز پیل خداکی طرف متوجد بتا ہے، ادھرادھ نہیں دیکھا۔ لیکن جب وہ کی دو مری طرف
متوجہ ہوجا تا ہے تو خدا بھی اس کی طرف سے اپنا رُخ پھیر لیتا ہے۔ اس کی غیرت کو یہ کب گوارا
ہوسکتا ہے کہ وہ اس محضی کی طرف متوجہ ہو جے اس کی عظمت اور کبریائی کا پاس ولحاظ نہیں ہے۔
ہوسکتا ہے کہ وہ اس محضی کی طرف متوجہ ہو جے اس کی عظمت اور کبریائی کا پاس ولحاظ نہیں ہے۔
ہوسکتا ہے کہ وہ الله بُن مُحمّد بُنِ اَبِی بَکُر قَالَ: کُنّا عِندَ عَائِشَةَ فَجیئے کہ بِطَعَامِهَا فَقَامَ اللهِ عَلَیْ اللهِ الله عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ

ورند نماز میں یکسوئی عاصل نہ ہوسکے گی ای طرح اگر پیشاب یا پافانے کی حاجت ہے تواس وقت بھی نماز میں جی نہیں لگ سکتا اس لیے ایسی حالت میں آدمی کو چا ہے کہ پیشاب پافانے سے فارغ ہو کرنماز اواکر ہے۔ شریعت نے انسان کی مجبور یوں کا لحاظ رکھا ہے۔ قر آن کریم میں ارشاد ہے: مَا جَعَلَ عَلَیْکُمُ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرَجٍ۔ (اللَّہ نے دین میں تمحارے لیے تگی اور مشکل نہیں رکھی ہے۔ 'ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرما یا: إذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِکُمُ وَ اَور مُشکل نہیں رکھی ہے۔ 'ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرما یا: إذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِکُمُ وَ اَور مُشکل نہیں رکھی ہے۔ 'ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرما یا: إذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِکُمُ وَ اَور مُشکل نہیں کہ کے سامنے رات کا کھانا رکھا جائے اور نماز کی تجبیر کئی جانے گے، تو پہلے کھانا کھالے۔ سے کسی کے سامنے رات کا کھانا رکھا جائے اور نماز کی تجبیر کئی جانے گے، تو پہلے کھانا کھالے۔ کھانے میں جلدی نہ کرتے یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہوجائے۔'' حضرت ابن عمر شکل سامنے کھانا رکھا جاتا اور نماز شروع ہوجاتی تو وہ نماز کو نہ جاتے جب تک کہ کھانے سے فارغ نے حالانکہ امام کی قرائت سنتے ہوتے تھے۔ میں جلائے حالانکہ امام کی قرائت سنتے ہوتے تھے۔

(٣) وَ عَنُ آبِى هُوَيُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهِ مَلْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَ

قرجمہ: ابوہریر افرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جبتم میں کوئی شخص لوگوں کونماز
پڑھائے تو اس کو ہلکی (نماز) پڑھائی چاہیے۔ اس لیے کہ ان میں ضعیف، ناتواں، یمار اور
ضرورت مندسب شریک ہوتے ہیں اور جب اسلیے نماز پڑھے توجتنی چاہے کہی کرے۔' قشریع: یعنی امام کو چاہیے کہ وہ نماز میں مقتد یوں کا خیال رکھے۔ نماز بہت کمی نہ کرے تا کہ ہر
شخص آسانی سے اوا کر سکے تنہا نماز پڑھ رہا ہوتوا سے اختیار ہے جتنی ویر تک چاہے نماز میں کھڑا
دے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ میں نے بھی کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو نبی علیہ کے
نمازی طرح ملکی اور کامل ہو۔ (بناری)

(٣) وَ عَنُ اَنَسُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنِّى لَادُخُلُ فِى الصَّلُوةِ وَ اَنَا الْمِيدُ الْهُ عَلَيْكَ : إِنِّى لَادُخُلُ فِى الصَّلُوةِ وَ اَنَا الْمِيدُ اللهِ عَلَيْهُ مِنُ وَجُدِ الْمِيدُ الْمُلَاقِي لَمَا اَعْلَمُ مِنُ وَجُدِ الْمِيدُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

قرجمه: حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا: '' ( مجھی ایسا ہوتا ہے کہ ) ہیں نماز شروع کرتا ہول اور میر اارادہ ہوتا ہے کہ اسے طویل کروں اسے میں بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو میں اپنی نماز کو مخضر کر دیتا ہوں اس لیے کہ میں اس تکلیف کو جانتا ہوں جو اس کی مال کواس کے رونے سے ہوگی۔''

تشریع: یکے کے رونے کی آواز آتی تو حضوراس خیال ہے نماز کو مخفر کردیتے تھے کہ مکن ہے یکے کی مال نماز میں شریک ہواورا ہے بچے کی وجہ ہے پریشانی ہو۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ معیاری نماز کے لیے اس درجہ کا استغراق اور تو یت شرط نہیں کہ آدی کو کسی چیز کی خبر ہی نہ ہو سکے۔ اعلی درجہ کی نماز کے لیے اصلاً جو چیز مطلوب ہوہ ہے خدا کی عظمت اور بزرگ کا احساس ،اس کی طرف دل کا جھا واور خثیت ، نماز میں یہ چیز جس درجہ حاصل ہوگی اس قدر ہماری نمازیں بہتر ہو کیو کیس گی۔

(٥) وَ عَنْ آنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : لِيُصَلِّ آحَدُكُمْ نِشَاطَهُ وَ إِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدُ.

قرجمه: حضرت انس عروایت ب کهرسول الله علیه فی مایا: "جب تک نشاط و مستعدی کے ساتھ نماز پڑھ سکو پڑھوا ورجب ست ہوجا و توبیٹے جاؤ۔"

تشریع: بعنی نماز کا تھم دے کراللہ نے شخص کسی مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ نماز تو تمھاری روحانی غذا ہے۔ اس لیےا سے زیادہ سے زیادہ نشاط اور چستی کی حالت میں ادا کروتا کہاں سے زیادہ سے زیادہ قوت و توانائی حاصل کر سکواور شخصیں نماز سے پورا فائدہ پہنچ سکے واضح رہے کہاس حدیث میں نفل نماز کاذکر ہے۔

﴿ وَعَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رُسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اذَا نَعَسَ اَحَدُكُمُ وَ هُوَ يُصَلِّى فَلَيْرُقُدُ حَتَّى يَدُهَبَ عَنُهُ النَّوُمُ فَإِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى وَ هُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدُرِى فَلْيَرُقُدُ حَتَّى يَدُهَبُ عَنُهُ النَّوُمُ فَإِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا صَلَّى وَ هُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدُرِى فَلْيَرُقُدُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفُسَهُ.
 لَعَلَّهُ يَسْتَغُفِرُ فَيَسُبُ نَفُسَهُ.

قوجمه: حضرت عائش مروایت ب كدرسول الله علی فض مایا: "جبتم می كوئی شخص نماز میں او تكھنے لگے تواسے سور بهنا چاہیے يہال تك كماس كى نيند جاتى رہے اس ليے كماو تكھتے ہوئے تم میں ہے کوئی نماز پڑھے گاتو وہ نہیں جان سکتا (کہ کیا کہدرہا ہے) ممکن ہے وہ طالب ہو مغفرت کا اور وہ اپنے تق میں برے کلمات نکا لئے لگ جائے۔'
(۵) وَ عَنُ عِمْرَانَ بُنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتِ فَالِ قَائِمًا فَإِنْ لَّمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ.

تستطِعُ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمُ تَسْتَطِعُ فَعَلَى جَنْبٍ.

ترجمه: عمران بن صین قرص وایت ہے کہ رسول اللہ عقالیۃ نے فرمایا: 'کھڑے ہو کرنماز پڑھو، کھڑے ہو کرنماز پڑھو، کھڑے ہو کرنماز پڑھو، تشکریہ جو کرنماز پڑھو، تشکریہ جو کرنماز کا آئی اہمیت ہے کہ اے کی حال میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بھی کہی ہو ہے کہ اے کی حال میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بھی کھی ہو اور بھی کھڑے کہ دھوا وراگر بیٹھ کر پڑھا تھی مکن ہو سکوتو بیٹھ کر پڑھوا وراگر بیٹھ کر پڑھا تھی مکن ہو اس میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح بھی کھی ہو سے اور کر بھوا وراگر بیٹھ کر پڑھا تھی مکن ہوا سے اور کر بھوا وراگر بیٹھ کر پڑھا تھی مکن اور سکوتو بیٹھ کر پڑھوا وراگر بیٹھ کر پڑھا تھی مکن

بھی ممکن ہوا ہے اداکرتے رہو۔ کھڑے ہوکر نہ پڑھ سکوتو بیٹھ کر پڑھوا وراگر بیٹھ کر پڑھنا بھی ممکن نہ ہوتولیٹ کر ہی اشاروں سے نماز اداکرلو۔

شریعت کے احکام انسان کے لیے مصیبت ہرگز نہیں۔ شریعت نے انسانوں کی مجبور یوں اور معذور یوں کا پورالحاظ رکھا ہے۔احادیث سے اس کی بہت ی مختلف مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ صحابۂ کرام اس راز سے واقف تھے کہ شرق احکام انسان کو مشکل میں ڈالنے کے لیے ہرگز نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت ابودردا چاکا ارشاد ہے: '' آدمی کے تفقہ فی الدین (دین کے بارے میں سمجھ) کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر اسے نماز کے وقت کوئی سخت ضرورت در پیش ہوتو پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کرے تا کہ جب وہ نماز کی طرف آئے تو پوری دل جمعی (اور کامل یکسوئی) کے ساتھ آئے۔'' (بغادی)

(۸) وَ عَنُ اَبِي هُويُورُةٌ قَالَ: اَمَونَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا كُنتُمْ فِي الْمَسْجِدِ
فَنُودِيَ بِالصَّلُوةِ فَلاَ يَخُرُجُ اَحَدُكُمُ حَتَى يُصَلِّي.
(احم)

ترجمه: حضرت ابو بريرة كمت بين كدرسول الله عَلَيْ فَيْ مِين عَمْ دِيا: "جبتم معجد مين بواور
نمازك لياذان دى جائة وتم بين سيكوئى اس وقت تكم عجد سي با برنه فكل جب تك كه نماز نيزه لي اذان دى جائة وقد مين سيكوئى اس وقت تكم عجد سي با برنه فكل جب تك كه نماز نديزه لي المرنه فكل جب تك كه نماز

تشریع: مینی جب اذان ہوگئ تونماز پڑھ کرہی مجدے نکانا چاہے۔ بلاکسی حقیقی عذر کے نمازادا کیے بغیر مجدے نکل جانا اس بات کی علامت ہے کہ آ دی کے دل میں نماز کا احترام اور خدا کی عظمت کا صحیح احساس نہیں ہے در نہ مؤذن کی پکارکور دکرنے کی جرائت اسے بھی بھی بھی بیس ہوسکتی تھی۔ ﴿ وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلوتُهُمْ
 فَوْقَ رُوُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ اِمْرَأَةٌ بَاتَتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاحِطٌ وَ اَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.
 عَلَيْهَا سَاحِطٌ وَ اَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

قرجمہ: حضرت ابن عباسٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطیۃ نے فرمایا: '' تین شخص ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سمر سے ایک بالشت بھی او پرنہیں اٹھتی۔وہ امام جے لوگ ناپند کرتے ہوں اوروہ عورت جواس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہواوروہ وہ بھائی جو آپس میں ناراض ہوں اورقطع تعلق کرلیں۔''

تشریع: "مرسے ایک بالشت بھی اوپرنہیں اٹھی " یعنی ان کی نماز ذرا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کاحق بھی ای وقت ادا ہوتا ہے جبکہ بندوں کاحق بھی ادا ہو۔ بھائی اگر بھائی کے حقوق کو بھول جائے ، ای طرح عورت اگر خاوند کو ناراض رکھے یا امام لوگوں کے بھی جذبات اوران کے جائز مطالبات کونہ پہچانے تو اس کی نماز ججے معنوں میں نماز نہیں ہو عتی نماز تو ایک ایک اعلی کر دار ہے جس کا اظہار بندہ ، خدا کاحق ادا کر کے کرتا ہے ۔ لیکن اگر دوسرے حق داروں کے حقوق کے ادا کرنے میں اس سے تصور ہوتا ہے تو اس کا مطلب بیہ کہ ابھی اس کے کردار ہی میں نقص ہے ۔ خدا کی مجت ہی کہ ہے۔ میں نقص ہے ۔ خدا کی مجت ہی کہ ہے۔ میں اس سے نفرت سکھائے تو پھروہ خدا کی مجت ہی کہ ہے۔ میں نقص ہے ۔ خدا کی مجت ہی کہ ہے۔ میں نقص ہے ۔ خدا کی مجت ہی کہ ہے۔ میں نقش ہے نئو آئی ہو گئی اللہ عالیہ عمل نکھی من نفیسی صلوق او نام عنها فکھاڑ تھا اُن یُصَلِیها اِذَا ذَکرَها وَ فِی دِ وَایَةٍ لاَ کُفَّارَةً لَهَا اِلّا ذَالِکَ۔

(بھاری و مم)

قرجمہ: حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جو شخص نماز (پڑھنی)

بھول جائے یا نماز سے غافل ہوکر سوجائے تو اس کا بدلہ سیہ ہے کہ جس وقت یاد آئے فوراً پڑھ

اداکر لے۔''
اداکر لے۔''

(١١) وَ عَنْ اَبِي قَتَادَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفُرِيُطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيُطُ فِي النَّوْمِ تَفُرِيُطٌ إِنَّمَا التَّفُرِيُطُ فِي الْبَقُظَةِ فَاذَا نَسِيَ اَحَدُكُمْ صَلَوْةً اَوُ نَامَ عَنُهَا فَلَيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

فَإِنَّ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: وَ أَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِ تُحرِئ.

قرجمه: حضرت ابوقادة عروايت بكرسول الله علي نفرمايا: "سوجان سے (نماز میں تاخیر ہوجانے بر) كوئى قصور لازم نہیں آتا۔قصور تو بیداری كی حالت میں (نماز میں تاخیر کرنے پر) ہے۔اس لیے جبتم میں كوئی (نماز پڑھنا) بھول جائے یا نماز سے غافل ہوكر سوجائے توجس وقت یاد آئے فوراً پڑھ لے كيونكہ الله تعالی كا ارشاد ہے: نماز قائم كروميرى ياد كے ليے۔"

تشریع: بعنی اگر کوئی شخص بھول گیا اور اس نے نماز ادانہیں کی یا اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ نماز ادانہیں کی یا اس پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ نماز ادا کیے بغیر سوگیا تو اس پر اس کی گرفت نہ ہوگی۔ جب اسے یا د آجائے یا جب وہ بیدار ہوتو فورا نماز پڑھ لے۔ نماز کا تعلق آ دمی کے شعور اور اس کی یا دسے ہے۔ اگر آ دمی پر کی وجہ سے خفلت طاری ہوگئی یا اسے یا دہمیں رہا کہ اس نے ابھی نماز ادانہیں کی ہے تو وہ معذور سمجھا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص جان ہو چھ کر بلاکسی عذر کے نماز ترک کرتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہے، لاز ما اس کی گرفت ہوگی۔

نی میلانی نے تائیر میں قرآن کی جوآیت تلاوت فرمائی وہ قرآن مجیدے آپ کے لطیف استدلال کی ایک واضح مثال ہے۔

کی اذان دی پھر کہا: خبر دار! اپنے اپنے کھروں میں نماز ادا کرلو۔ اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے۔ اس وقت جب کہ بخت سردی اور ہارش کی رات ہوتی مؤذن کو تھم دیتے: '' وہ (اذان میں ) کہہ دے کہ آگاہ رہو! اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھلو۔''

(١٣) وَ عَنْ عَمَّارٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ مَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلوةِ الرَّجُلِ وَ عَنْ عَمَّارِ قَالَ السَّلوة وَ اقْصِرُوا الْخُطُبَة وَ إِنَّ الرَّجُلِ وَ قَصْرُوا الْخُطُبَة وَ إِنَّ

مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُوّا.

قرجمه: حضرت عمالاً كتبع بين كدمين في رسول الله عليه كوفر مات سنا: "كمى مخض كى نمازكى طوالت اوراس كے خطبه كا خصاراس كے فقيد (سمجھ دار) ہونے كى علامت ہے۔ پس نماز كولمبى كرواور خطبه كونخضر كرو۔ بلاشبه بعض خطبه جادوہ وتے ہيں۔ "

تشریح: '' بعض خطبے جادو ہوتے ہیں۔' یعنی وہ جادو کا اثر دکھاتے ہیں۔ وہ بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔خطبہ مؤثر ہو،اس کے لیےاس کا طویل ہونا ضروری نہیں مختصر بیان طویل خطبہ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوسکتا ہے۔

(١٣) وَ عَنُ مُحْفَبَةَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ اللّهِ مَا مِنُ مُسُلِمٍ يَّتَوَضَّا فَيُحُسِنُ وُضُوءً ۚ هُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ مُقْبِلاً عَلَيْهَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ إِلّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ.

قرجمہ:عقبہ بن عامر ملتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا:'' جومسلمان اچھی طرح وضوکرے پھر کھڑے ہوکراپی پوری قلبی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دور کعت اداکرے تو جنت اس کے لیے واجب ہوجا کیگی۔''

قشريع: يعنى اليى نماز آدى كواس قابل بناديتى ہے كه وہ جنت ميں جگه پاسكے معنوى لحاظ سے وہ دنيا كى زندگى ميں بى جنت ميں داخل ہوجا تا ہے، آخرت ميں تو اس كا محكانا جنت بى ہے بشرطيكه اپنى غفلتوں اور كوتا ہوں سے وہ اپنے كواس حق سے محروم نه كر لے ۔ اى حقیقت كا اظہار امام ابن تيمية نے ان الفاظ ميں فرمايا ہے: إِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةَ مَنْ لَّمُ يَدُخُلُهَا لَمُ يَدُخُلُ اللَّهِ يَدُخُلُها اللَّهُ يَدُخُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللّهُ ا

(18) وَ عَنُ اَنَسُّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ اِذَا سَافَرَ وَ اَرَادَ اَنُ يَّعَطُوعَ السَّعَقُبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَةً رِكَابُةً. (ابوداؤد، ترنى) ترجمه: حفرت انسُّ كتِ بِين كه رسول الله عَلِيَّةَ جب سفر مِين فل يرض كا اراده فرمات تو اوْتَى وقبل وقبل الله عَلِيَّة بب سفر مِين فل يرض كا اراده فرمات تو اوْتَى وقبل الله عَلَيْ الله عَلَى الل

تشریع: روایات معلوم ہوتا ہے کہ آپ فال اور وتر نماز سواری پر پڑھ لیتے تھے۔ (ابوداؤد)
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کعبہ کی طرف منھ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ بینیں ہے کہ اسلامی تعلیم کی
روسے دوسری طرف خدانہیں ہے یا دوسری ممین خدا کی نہیں ہیں جیسا کہ بعض ناوان لوگ اس
طرح کی ہا تیں کرتے ہیں۔ اگریہ بات ہوتی تو آپ گعبہ کے علاوہ کی دوسری جانب رخ کرکے
ہرگز نماز اوان فرماتے قرآن میں بھی ارشاو ہوا ہے: وَ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغُرِبُ فَ فَايُنَمَا تُولُّوا فَاقَدُمُ الله بی کے ہیں پس جس طرف بھی رخ کرو
اسی طرف الله کارخ ہے۔''

(١٧) عَنِ ابُنِ عُمَرُ رَضِىَ اللّهُ عَنهُمَا قَالَ: صَلّى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ صَلُوةَ الْحَوْفِ بِاحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَ طَائِفَةَ الْاَخْرِىٰ مُوَاجَهَةَ الْعَدُوِ ثُمَّ الْخَوْفِ بِاحْدَى الطَّآئِفَتِيْنِ رَكْعَةً وَ طَائِفَةَ الْاُخْرَىٰ مُوَاجَهَةَ الْعَدُوِ ثُمَّ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّآئِفَ مُثَمِّلِيْنَ عَلَى الْعَدُو وَ جَآءَ اُولَئِكَ ثُمَّ صَلّى بِهِمِ النَّبِيُ مُنَافِقَ وَ مَعَاهُ وَ مُعَدَّمَ وَ مُعَلَّى بِهِمِ النَّبِي مَنْفِي اللهِ مَعْدُو وَ جَآءَ اُولَئِكَ ثُمَّ صَلّى بِهِمِ النَّبِي مَنْفَافِهُ مَنْ النَّبِي مَلْكِلَا مَنْ مَنْفَاقُ وَ هَوْلاَءِ رَكْعَةً وَ هَوْلاَءِ رَكْعَةً وَ هَوْلاَءِ رَكُعَةً وَ هَوْلاَءِ رَكُعَةً وَ هَوْلاَءِ رَكُعَةً وَ هَوْلاَءِ رَكُعَةً وَ هَوْلاَء رَكُعَةً وَ هَا اللّهِ مُنْ اللّهِ مُعَلِّيقِهُ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهُ اللّهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قرجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے خوف کے وقت ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھی، دوسرا گروہ وشمن کے مقابلہ پررہا۔ پھر پہلے گروہ کے لوگ دشمن کے مقابلہ پررہا۔ پھر پہلے گروہ کے لوگ دشمن کے مقابلہ میں دوسر کے گروہ کی جگہ جا پہنچے اور وہ (دوسرا گروہ) آیا اور نبی علیہ نے اس کے ساتھ بھی ایک رکعت اوا فر مائی۔ پھر نبی علیہ نے سلام پھیرا پھر ہر گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت اوا کر لی۔

تشریح: نماز خوف کے بارے میں بہت ی روایات ہیں جن سے نماز خوف اوا کرنے کی مختلف شکلیں سامنے آتی ہیں۔ ائمہ ومجہدین نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں کسی نہ کی صورت کو ترجیح و یا ہے۔ چنا نچہ اس روایت کو اوز اعلی اور اشہب مالکی نے اختیار کیا ہے۔ شافعی کے نزویک مجبی ورست ہے۔

ابن عرام کہتے ہیں کہ اگر خوف اس ہے بھی زیادہ ہوتو سواری پریا کھڑے کھڑے ہی اشارے سے نماز ادا کرلو۔ (مسلم) ال حدیث سے بخو نی اس بات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دین میں خدانے کسی تشم کی تنگی نہیں رکھی۔

(14) وَ عَنْ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكِلَةٍ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيُلِ اَوُ عَنْ شَيْئٌ مِنْهُ فَقَرَاهُ مَا بَيْنَ صَلُوةِ الْفَجْرِ وَ صَلُوةِ الظُّهْرِ كُتِبَتُ لَهُ كَانَّمَا قَرَاهَ مِنَ اللَّيْلِ.

قوجمه: حضرت عمرٌ کہتے ہیں کدرسول الله علیہ نے فرمایا: '' جو محص اپنے رات کا وظیفہ پڑھے بغیرسوگیا یا کچھاس میں روگیا پھراس نے صبح اور ظهر کی نمازوں کے درمیان میں کسی وقت اسے پڑھلیا تواس کے لیے وہ ایسالکھا جائے گاگو یااس نے رات ہی میں پڑھا۔''

تشریع: یعنی اگراس نے اپ مقررہ نوافل نماز اور شیج وغیرہ معمول کے مطابق اداکر نے سے پہلے سوگیا یا معمولات کا پچھ حصد رہ گیا تھا کہ اسے نیندآ گئی اور اس نے فجر اور ظہر کے درمیان میں کسی وقت اپ وظیفے کو پورا کرلیا تو اسے پورا اجر ملے گا۔ اس صورت میں گویا اس کے معمول میں فرق نہیں آیا کیونکہ ظہر سے پہلے پہلے اپ وظیفہ کو پورا کر کے اس نے اس کا ثبوت فراہم کر دیا کہ اصلاً اس کے جذبہ واشتیاق میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے۔

(١٨) وَ عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلُوةَ لاَ يَصُلِحُ فِيهَا شَيْعٌ مِّنُ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيُحُ وَالتَّكْبِيُرُ وَ الصَّلُوةَ لاَ يَصُلِحُ فِيهَا شَيْعٌ مِّنُ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيُحُ وَالتَّكْبِيُرُ وَ الصَّلِيَةِ وَالتَّكْبِيرُ وَ وَرَاءَةُ الْقُرُانَ.

قرجمه: حضرت معاویه بن حکم سلمی گے روایت ہے کدرسول الله عظیمی نے فرمایا: '' بے شک یہ نماز ہے اس میں آ دمیوں کی سی عام بات چیت کرنی مناسب نہیں ہے۔ نماز توصرف سیجے ، تلبیراور تلاوت قرآن ہے۔''

تشریع: مصافع میں معاویہ بن عکم سے روایت ہے کہ ایک بارہم آنخضرت علی ہے کہ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آ دی کو چھینک آئی۔ میں نے 'یر حمک الله' کہا۔ لوگ مجھے گھور نے لگے۔ میں نے کہا کہ محص کیا ہوگیا ہے جو مجھے دیکھ رہے ہوتو لوگ اپنی رانوں کو کو ٹنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، چپ رہا۔ جب نبی علیقیہ نمازے فارغ ہوئے تو آپ سمجھ گیا کہ وہ مجھے خاموش کرنا چاہتے ہیں، چپ رہا۔ جب نبی علیقہ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کے قربان، میں نے نرمی سے بتانے والا ایسانہیں دیکھا۔ بخدا آپ نے نہ تو مجھے مارانہ برا کہااور نہ چمڑ کا بلکہ نرمی سے بیہ بات کہی (جواس صدیث میں بیان ہوئی ہے)۔

(١٩) عَنُ اَبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَالَىٰ الاَ تُحْسِنُ صَلُوتَكَ الاَ يَنظُرُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ إِنِّى لَابُصُرُ مِنُ الْاَ يَنظُرُ الْمُصَلِّى إِذَا صَلَّى كَيْفَ يُصَلِّى فَإِنَّمَا يُصَلِّى لِنَفْسِهِ إِنِّى لَابُصُرُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

قرجمه: حفزت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' اے فلال! تم کیول نہیں حسن وخو بی کے ساتھ اپنی نماز پڑھتا ہے کہ ک حسن وخو بی کے ساتھ اپنی نماز پڑھتا ہے۔ نمازی کیول نہیں دیکھا جب نماز پڑھتا ہے کہ ک طرح پڑھتا ہے۔ وہ تو اپنے لیے نماز پڑھتا ہے۔ میں اپنے چیچے بھی دیکھا ہوں جیسا کہ اپنے آگرد کھا ہوں۔''

تشریح:ایک مرتبهایک شخص آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہاتھا، دہ نماز کی حالت میں ادھرادھرد کھ بھی رہاتھا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پیھیجت فرمائی جواس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ نماز یا جماعت

﴿ ) عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : مَنُ تَوَضَّاً فَاحْسَنَ وُضُوءَ هَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدُ صَلُّوا اعْطَاهُ اللّهُ مِثْلَ اَجُرِ مَنُ صَلَّاهَا وَ حَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْجُورِهِمْ شَيْئًا.
 يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ الْجُورِهِمْ شَيْئًا.

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا:'' جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا ۔ کہ بھی اللہ اسے ان لوگ نماز ادا کر چکے ہیں اللہ اسے ان لوگوں کے برابر اجردے گا جو وہاں نماز میں حاضر ہوئے اور نماز اداکی اور سے چیز ان کے اجرو ثواب میں کی کا باعث نہیں ہوگ۔''

تشریع: ایک آدی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور پابندی ہے جماعت میں شریک ہوتا ہے۔ اگر انفاق سے کسی دن اسے جماعت سے نماز ندل سکی تو بھی اللہ تعالی پوراپوراا جرعطافر مائے گا۔ اس کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی بھن ظاہر کوئیس دیکھا اس کے یہاں اصل فیصلہ لوگوں کی نیتوں اور ان کے اظلام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مَنُ اَدُرُکَ رَکُعَةً فَقَدُ اَدُرُکَ الصَّلوةَ۔ (ابوداؤد) "جس نے ایک رکعت جماعت کے ساتھ

پالی اس نے پوری نماز پالی۔'' اے پوری نماز کا ثواب واجر ملے گابشر طیکہ اس کے اخلاص اور نیت میں کوئی قصور نہ ہو۔

(٢) وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَكِكَ اللّهِ مَلَكِكَ اللّهِ مَلَكِكَ اللّهِ مَلْكِكَ اللّهِ مَلْكِكَ اللّهِ مَلْكِكَ اللّهِ مَلْكِكَ اللّهِ مَلْكِكُ اللّهِ مَلْكِكُ اللّهِ مَلْكُوفٍ مِنُ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ . (بَنارِي اللّهِ الصَّفُوفِ مِنُ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ .

قرجمه: حفزت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: '' اپنی صفوں کوسیدھی اور برابر کیا کرو کیونکہ صفوں کوسیدھااور برابرر کھنا نماز کی اقامت کا جزوہے''

تشریح: بعنی نماز کامل طورے ادا کرنے اور اس کے اہتمام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جماعت کی صفیں درست اور سیدھی ہوں۔اعمال کے ظاہر و باطن دونوں طرف توجہ دی جانی چاہیے، دونوں میں سے کسی کونظرانداز کرناضچے نہ ہوگا، دونوں ہی کی درسی پرانسان کی تربیت اور تزکید کا انحصارے۔

(٣) وَ عَنُ اَبِي هُوَيُوةٌ اَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهٖ لَقَدُ هَمَمُتُ اَنُ امُو بِحَطَبٍ فَيُحتَطَبَ ثُمَّ امُو بِالصَّلُوةِ فَيُوَدَّنَ بِهَا ثُمَّ امُو رَجُلاً هَمَمُتُ اَنُ امُو بِحَطَبٍ فَيُحتَطَبَ ثُمَّ امُو بِالصَّلُوةِ فَيُودَّةُ بَهَا ثُمَّ امُورَ رَجُلاً فَيَعُومً النَّاسَ ثُمَّ انحَالِفَ اللي رِجَالٍ فَاحَرِقَ عَلَيْهِم بُيُوتَهُم. (بناري مِمَ النَّي فَيَعُومً النَّاسَ ثُمَّ انحَالِفَ اللي رِجَالٍ فَاحَرِقَ عَلَيْهِم بُيُوتَهُم. (بناري مِمَّ عَلَي الله عَلَيْهِم بُيُوتَهُم عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَى ال

تشریح: جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی جواہمیت ہاں کا انداز ہاں حدیث ہے بخو بی کیا جاسکتا ہے۔ نماز باجماعت، ایک طرف ہمارا رشتہ خدا ہے مضبوط کرتی ہے، دوسری طرف اس کے ذریعہ سے ایک پائیدار اور مشحکم اجتماعیت وجود میں آتی ہے۔ شرط میہ ہے کہ ہم نماز کے تقاضوں اوراس کے جملہ آ داب کا صحیح معنوں میں شعور اور احساس رکھتے ہوں۔

(٣) وَ عَنْ أَبَيِّ بُنِ كَعُبُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ انَّ صَلُوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَذَكِى مِنْ صَلُوتِهِ وَحُدَهُ وَ صَلُوتَهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلُوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَكُلُ مَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُ إلَى اللهِ عَزَّوَجَلَ.
 (احمدابعداقودنائی)

قرجمہ: ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' آدی کی نماز جو کسی دوسرے آدی کے نماز جو کسی دوسرے آدی کے ساتھ اداکرے اور جو نماز دو آدمیوں کے ساتھ اداکر وہ اس نماز دو آدمیوں کے ساتھ اداکی وہ اس نماز سے بہتر ہے جواس نے ایک آدی کے ساتھ اداکی اور پھرجس قدر آدی زیادہ بول اللہ عزوجل کو پسند ہے۔''

تشریع: یعنی جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنی ہی زیادہ اللہ کو پہند ہوگی اور اتنا ہی زیادہ ہماری اخلاقی اور روحانی پاکیزگی اور نشوونما کی موجب ہوسکتی ہے۔ بخاری وسلم میں حضرت ابن عمر ہے بھی ایک روایت آتی ہے جس میں نبی عظامی فرماتے ہیں: صَلوةُ الْجَمَاعَةِ تَفُضُلُ صَلوةَ الْفَذِ بِسَمْع وَ عِشْرِیُنَ دَرَجَةً ۔" نماز باجماعت تنها نماز پڑھنے کے مقابلہ میں ستاکیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔"

(٥) وَ عَنُ اَبِي الدَّرُدَآءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهَ عَلَيْكَ اللَّهَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَالِكُ الللِهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَ

ترجمه: ابودرداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''کسی ستی یابادیہ میں تین آدی ہوں اور وہاں نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہوتا ہوتو ان پر شیطان قابو پالیتا ہے تو تم جماعت کی پابندی کواپنے او پر لازم کرلو۔ کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑکو کھا تا ہے جو گلے سے دوررہتی ہے۔''
تشدیعے: جہال کوئی مستقل ستی نہ ہو بلکہ عارضی طور پر کوئی مقیم ہوگیا ہو۔ وہاں بھی نماز باجماعت
کا اہتمام کرنا چاہے۔

اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعہ سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جماعت کی مناز ادا کرنے اور جماعت سے وابستہ رہنے کے فائدے ہے انتہا ہیں۔ جماعت کی قوت آ دمی کی اصلاح اور اسے حق پر قائم رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔

شیطان کی درانداز یوں ہے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ بعض لوگ ارادے کے کمزورہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر نماز کا پابند ہونا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نظم جماعت کی وجہ سے وہ بھی آسانی سے نماز کے پابند ہو سکتے ہیں۔ نماز باجماعت سے ایک ایک روحانی فضا پیدا ہوجاتی ہے جس کا انسان کے دل ود ماغ پراچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔

(٧) وَ عَنُ عُشَمَانَ بُنَ عَفَّانٌ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى اللَّهُ عَنْ صَلَّى الصَّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى الطَّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيُلِ وَ مَنْ صَلَّى الطَّبُحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَانَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ.

قرجمه: حضرت عثمان بن عفان کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله عظیم کوفر ماتے ہوئے سنا: "جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویاس نے نصف شب تک قیام کیااورجس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اداکی اس نے گویا ساری رات نماز پڑھی۔"

تشریح: مطلب بیہ کہ جس مخص نے نماز کے معاملہ میں اس ذوق وشوق اور اہتمام کا مظاہرہ کیا اس نے اس بات کا جوت اور ہنگام کے کیا اس نے اس بات کا جوت اور ہنگام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ بید وابستگی دیر پا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے عشا اور فجر کی نماز باجماعت اداکی وہ گویا ساری رات نماز ہی میں رہا، اسے پوری رات کی نماز کا ثواب ملے گا۔

#### امامت

(١) عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اجْعَلُوا اَتِمَّتَكُمُ خِيَارَكُمُ فَإِنَّهُمْ وَفُدُكُمُ فِيمَا بَيْنَكُمُ وَ بَيْنَ رَبِّكُمُ.

ترجمه: عبدالله بن عراسے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: "تم میں جو بہتر ہول انھیں اپناامام بناؤ کیونکہ وہ تمحارے اور تمحارے رب کے درمیان تمحارے نمائندے ہیں۔ "
تشعریع: جب امام اللہ کے حضور میں پوری جماعت کی نمایندگی کرتا ہے تو اسے جماعت کا منتخب شخص ہوتا ہی چاہیے۔حضور علیہ خود امامت فرماتے تھے۔مرض وفات میں معذور ہوئے تو اس شخصیت (حضرت ابو بکر صدیق ) کو امامت کے لیے مامور فرما یا جو امت کی سب سے افضل شخصیت تھی۔

## مسجد کے آ داب وفضائل

(١) عَنُ آبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ الْجَالِكَ الْبِلاَدِ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ اللهِ اللهِي

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے که رسول الله علیہ نظر مایا: "فدا کے نزدیک تمام آبادیوں میں محبوب ترین مقامات مساجد ہیں اور خدا کے نزدیک سب سے بدترین مقامات بازار ہیں۔ "

تشریع: سارے مقامات اور آبادیوں میں سب سے محبوب مقامات خداکی نگاہ میں مساجد
ہیں۔روئے زمین میں ان سے بڑھ کرمقدس مقامات نہیں ہوسکتے۔مساجد خداکی بزرگی اوراس
کے تقدس کی یادگار ہیں۔اس لیے انھیں خداکا گھر کہا جاتا ہے۔وہ ہماری عبادت گاہ ہیں۔ان
میں ایک خداکی پرستش اور عبادت کی جاتی ہے۔اس حدیث میں بازار کوسب سے بدترین مقام
کہا گیا ہے۔ بازار درحقیقت فتنہ و فساد کی جگہ ہوتا ہے۔ بگڑے ہوئے ماحول کے بازار تو
دھوکہ دہی ،ایمان فروشی اور ہرطرح کی برائیوں کے اڈے ثابت ہوتے ہیں۔آج کے بازاروں میں
عریانیت، فحاشی اور بے حیائی کا بازار جس طرح گرم نظر آتا ہے اس کے بیان کی حاجت نہیں۔کی
شریف آدی کے لیے آج بازار میں نگاہ بچاکر نگانا مشکل ہے۔

(٢) وَ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ جَآءَ مَسُجِدِى اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ جَآءَ مَسُجِدِى اللّهِ وَ هَذَا لَمْ يَاتِ اللّهِ لِهَا لِكُهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(ابن ماجه،اليبقي في شعب الإيمان)

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا:'' جو شخص میری اس مجد میں محض نیکی کی غرض ہے آئے گا، وہ اسے سیکھے گا اور سکھائے گا اس کا مرتبہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہوگا اور جو شخص اس کے سواکسی اور غرض سے آئے تو وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو دوسرے کے مال کو تکتا ہے۔''

تشریع: یعنی ایسافخص جو کسی اچھی غرض سے میری مسجد ندا کے وہ بالکل ہی محروم ہے۔اس کے حصے میں صرت کے سوااور کی خوبیں آسکتا۔

(٣) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: صَلوةٌ فِي مَسْجِدِي هَٰذَا خَيْرٌ مِّنُ
 اللهِ صَلوةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إلّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' میری اس مجد (یعنی مجد نبوی) میں ایک نماز دوسری مجدول کی ہزار نماز دل سے بہتر ہے، سوائے مجد حرام کے۔'' میشویعے: یعنی کعبہ کے سوا دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کا جواجر وثواب ہے اس کے ہزار گنا ثواب سے بھی زیادہ مجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اجر وثواب ہے۔حضور علیہ کی مجد میں جب الل ایمان پہنچتے ہیں اور وہاں آٹار رسالت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دل کے کتنے ہی تجابات اٹھ جاتے ہیں وہاں آ دمی کوانی دور کعتیں دنیا وہا فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ زندگی کی ساری جاتے ہیں وہاں آ دمی کوانی دور کعتیں دنیا وہا فیہا سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ زندگی کی ساری عدر و قیمت دوسجدوں میں سمٹ آتی ہے۔ الی نمازیں خدا کے یہاں جو مرتبہ و مقام بھی حاصل کرلیں وہ کم ہی ہے۔

(٩) وَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّكُ اللهِ عَلَيْكُ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَّكُونُ حَدِيْثُهُمُ فِي مَسَاجِدِهِمُ فِي اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلاَ تُجَالِسُوهُمُ فَلَيْسَ لِلْهِ يَكُونُ حَدِيْثُهُمُ فِي مَسَاجِدِهِمُ فِي اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلاَ تُجَالِسُوهُمُ فَلَيْسَ لِلْهِ يَكُونُ حَدِيثُهُمُ حَاجَةٌ.

قرجمه: حفرت حسن سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' لوگوں پر ایساز مانہ آنے والا ہے کہ وہ اپنی دنیا کی باتیں اپنی مسجد وں میں کریں گے، اس وقت تم ان لوگوں میں نہ بیٹھنا،اللہ کوایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔''

تشریع: بعنی مجد میں آنے کے بعد بھی ان کی دنیا کی گفتگوختم نہ ہو سکے گی۔ مجد میں داخل ہو کر بھی وہ خدا کی یاد سے غافل رہیں گے۔ خدا کوا سے لوگ ہر گزیند نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کراپنا وقت ضائع کرنا، ایسے لوگوں کی گفتگو میں شریک ہو کراپنی نیکیوں کو ضائع کرنا، بخت نادانی کی بات ہوگی۔ اس لیے ایسے لوگوں سے احتراز لازم ہے۔ شرح الہدایہ میں ابن ہمام کہتے ہیں کہ مباح گفتگو بھی مجد میں مکروہ ہے، وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔

﴿٥) عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: قِيْلَ لِآنَسِ مَّا سَمِعْتَ النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَقُولُ فِي الثُّوْمِ
 فَقَالَ: مَنُ آكَلَ فَلاَ يَقُرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

قرجمہ: حضرت عبدالعزیز کہتے ہیں کہ انس ہے یو چھا گیا کہ کیا آپ نے نبی عظامتہ کا اس کے بارے میں کچھ فرماتے سنا ہے (انھوں نے کہا) آپ نے فرمایا ہے:'' جو شخص کھائے وہ ہماری محد کے قریب نہ آئے۔'' تشریح: اس لیے کہ اس کی بو ہے لوگوں کو تکلیف پنچی گی لیسن یا پیاز اگر اس طرح سے کھا تیں کہ بوندآئے تواسے کھا کرم جد میں آنے میں کوئی قباحث نہیں ہے۔

(٧) وَ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنْشُدُ ضَآلَةً فِي الْمَسَاجِدَ لَمُ تُبْنَ لِهِلْدَا مَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمُ تُبْنَ لِهِلْدَا مَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمُ تُبْنَ لِهِلْدَا مِنْ اللهِ عَلَيْكُ فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لَمُ تُبْنَ لِهِلْدَا مِنْ اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لَمُ اللهِ عَلَيْكُ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْكُ فَإِنْ اللهِ عَلَيْكُ فَاللهِ عَلَيْكُ فَإِنَّ الْمُسَاجِدَ لَلهُ تُلْفِي اللهِ عَلَيْكُ فَاللهِ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَإِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ فَاللَّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْكُ فَا اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا اللهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَاللّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُ فَا لَهُ عَلَيْكُ فَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُ فَا لَهُ عَلَيْكُ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قوجمه: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:'' جو کئی شخص کو مجد میں کئی گم شدہ چیز کے لیے اعلان کرتے سے تو کہے کہ خدا کرے تجتے وہ نہ ملے کیونکہ مسجدیں اس غرض کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔''

تشریع: مسجد یں تو عبادت ہی کے لیے بنائی جاتی ہیں۔مجدیں وہ جگہیں ہیں جہال پہنے کر آدمی خدا سے ملاقات کرتا ہے۔مساجد کو دنیا کے لیے استعال کرنا خدا سے ہا عنتائی ہے۔اس طرح کی حرکتیں کرئے آدمی مسجد کی خصوصیت کو پامال کرتا ہے جو کی علین جرم سے کم نہیں۔پھر ایسا شخص اس بات کا بھی ثبوت بہم پہنچا تا ہے کہ وہ توجہ الی اللہ کی قدر وقیت سے یکسرنا آشنا اور مسجد کی عظمت وحرمت کا اسے پچھ بھی پاس ولحاظ نہیں ہے۔

نفل نماز وتهجد

(١) عَنِ الْمُغِيُرَةِ بَنِ شُعُبَةٌ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ مَلَّكِلَةٍ حَتَّى تَوَرَّمَتُ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَصُنَعُ هَاذَا وَ قَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ؟ قَالَ: اَفَلاَ اَكُونَ عَبُدًا شَكُورًا.

ترجمہ: مغیرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے (رات کو) اس قدر طویل قیام فرما یا کہ آپ کے
پاؤں ورم کر آئے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ
کے اگلے پچھلے سب گناہ بخشے جانچکے ہیں۔ آپ نے فرما یا: '' کیا ہیں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟''
میشر پسے: لیمنی بیر خدا کے احسانات ہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی
عبادت اور بندگی میں لگ جائے۔ خدا کا شکر گزار بندہ بننے کا بہترین طریقہ یہی ہے۔ وہ لوگ
بڑے کم ظرف ہیں جو خدا کے احسانات کا شکر ادائیس کرتے۔ ایسے لوگوں کے ول حقیقت میں

ان جذبات واحساسات ہے آشنانہیں ہوتے جومومن کی اندرونی زندگی کی زرینی کا حاصل ہیں، جن کے بغیر آ دمی کی حیثیت محض گل بے رنگ اور شراب بے کیف کی ہوتی ہے۔

(٧) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللّيُلِ فَصَلَّى وَ فَهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّهُ امْرَاقَهُ فَصَلَّتُ فَإِنْ آبَتُ نَضَحَ فِى وَجُهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللّهُ امْرَاةً قَامَتُ مِنَ اللّيُلِ فَصَلَّتُ وَ ايُقَظَّتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ آبَى نَضَجَتُ اللّهُ امْرَاةً قَامَتُ مِنَ اللّيُلِ فَصَلَّتُ وَ آيُقَظَّتُ زَوْجَهَا فَصَلَّى فَإِنْ آبَى نَضَجَتُ فِي وَجُهِهِ الْمَاءَ.

قرجمہ: ابوہریرہ کہتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: ' خدااس شخص پررتم فرمائے جورات کو اٹھا اور نماز پڑھی اور اپنی عورت کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی اور اگر وہ عورت ندا تھے تو اس کے منھ پر پانی کے چھینٹے مارے۔اللہ اس عورت پررحم فرمائے جورات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو (نماز کے لیے) جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر ندا تھے تو اس کے منھ پر پانی کے چھینٹے مارے۔''

تشریح: اس مدیث سے قیام کیلی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ رات میں جب دنیا آرام کر رہی ہوتی ہے۔ بسر چھوڑ کرنماز میں ضدائے آگے کھڑ اہونا اس بات کا پید دیتا ہے کہ آدی کوا پند رہی ہوتی ہے۔ بسر چھوڑ کرنماز میں ضدائے آگے کھڑ اہونا اس بات کا پید دیتا ہے کہ آدی کوا پند رہیں کرنے والی ہے۔ بیر پیڑا سے ضداسے زیادہ سے نیادہ قریب کرنے والی ہے۔ میر پیڈا سے فدائی و مَسْوَلِ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهُ عَلَیْتُ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهُ عَلَیْتُ اللّهِ عَلَیْتُ اللّهُ عَلَیْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْتُ اللّهُ عَلَیْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

تشریع: اس حدیث سے ایک بڑی حقیقت پرروشی پڑتی ہے۔ جو ہندے شب بیدار ہوتے ہیں، رات کو جب دنیا آرام کررہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بستر چھوڑ کرخدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے آگے رکوع و جود کرتے ،اس سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگتے اور اس سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ خدا کے ایسے بندوں کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے کدان کا حساب دنیا ہی میں صاف ہوجا تا ہے، وہ کسی طرح کی آلائش لے کرخدا کے حضور میں حاضر نہیں ہوتے ۔ آخرت میں وہ بلا کسی حساب کے جنت میں داخل کردیے جائیں گے۔

(٣) وَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : اَفُضَلُ الصَّلُوةِ بَعُدَ الصَّلُوةِ الْمَكْتُوبَةِ اَلصَّلُوةُ فِي جَوُفِ اللَّيْلِ. (ملم)

قرجمه: ابوہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' فرض نماز کے بعدسب سے افضل درمیان شب کی نماز ہے۔''

تشریح: اس صدیث سے نماز تبجد کی فضیلت اور اہمیت بخو بی واضح ہوتی ہے۔ نماز تبجد خدا سے خصوصی تعلق پیدا کرنے کامؤثر ذریعہ ہے۔

(۵) وَ عَنُ اَبِى اُمَامَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَ مَكْفَرَةٌ لِلسَّيّئَاتِ وَ دَابُ الصَّالِحِيْنَ قَبُلَكُمُ وَ هُوَ قُرُبَةٌ لَكُمْ اللّي رَبِّكُمْ وَ مَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَ مِنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

(تنان)

قرجمہ: حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''تم ضرور قیام کیل کیا کرو کے دکھرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ''تم ضرور قیام کیل کیا کرو کے دکھر وہ تم ہے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور وہ تمھارے لیے قربت رب ( کا ذریعہ ) ہے اور برائیول ( کے اثر ات ) کومٹانے والی اور گناہ ہے رو کنے والی چیز ہے۔' تشریعے: اس حدیث میں قیام کیل یعنی تبجد کی نماز کی برکتول اور اس کی خصوصیات کا ذکر قرمایا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ نماز تبجد میں وہ ساری خصوصیات موجود ہوتی ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں فرمایا گیا ہے لیکن شرط رہ ہے کہ اس میچ طریقہ سے پورے اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس کے آ داب کا پورا پورا لی اظ رکھا جائے۔ تبجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بڑا ہی سکون اور کامل کیسوئی حاصل ہوتی ہے پھر بستر کا آ رام چھوڑ کر نماز پڑھنا تربیت کا بھی ایک مؤثر

ذریعہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: إِنَّ نَاشِئَةَ النَّهٰ هِی اَشَدُّ وَطُأٌ وَ اَقُومُ فِیلاً اِ" رات کا سال جو ہے وہ نہایت سازگاری رکھتا ہے اور اس کی بات نہایت سدھی ہوئی ہوتی ہے۔ ' (الرال: ۱) حضور عظیم کو کا طب کر کے فرمایا گیا: وَ مِنَ النَّهٰ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّکَ ﷺ عَسَی اَنْ یَبِیعَدُ کَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحُمُودًا۔ '' اور پچھ وقت اس (قرآن) کے ساتھ جاگے رہو۔ یہ اَن یَبُعَدُ کَ رَبُّکَ مَقَامًا مَّحُمُودًا۔ '' اور پچھ وقت اس (قرآن) کے ساتھ جاگے رہو۔ یہ تمارے لیفل ہے، قریب ہے کہ تمارار ب تصمیں مقام جمود پر کھڑا کرے۔ ' (بی اسرائیل: ۱۹) محمود کے ایفل ہے، قریب ہے کہ تماراد ب تصمیں مقام جمود پر کھڑا کرے۔ ' (بی اسرائیل: ۱۹) محمود نافروزہ رکھتے تھے (یعنی ایک دن روزہ ل میں سب سے پہندیدہ حضرت واؤد کا روزہ ہے کہ وہ نصف نافر رائیل والیک دن افظار کرتے اور آغر میں نصف نافر رائیل والیک دن افظار کرتے اور آخر میں بھی سب سے مجبوب نماز داؤد کی ہے۔ وہ نصف شب تک پہلے سو لیتے تھے۔ پھرا شحتے اور آخر میں بھر سوجاتے تھے اور نصف شب میں جب اٹھے تورات کے تہائی حصہ تک نماز پڑھتے۔ (مسلم) محضور علی شب میں جب اٹھے تورات کے تہائی حصہ تک نماز پڑھتے۔ (مسلم) حضور علی شب میں (تبجد کے لیے) الشے تو چاہیے کہ دو

حصور علی نے فرمایا ہے کہ جب لوئی شب میں (مجد کے لیے) اٹھے تو چاہے کہ دو رکعتیں ہلکی پڑھے۔ (مسلم) اس سے کسل دور ہوگا، پھروہ پورے نشاط کے ساتھ لمبی نمازیں بھی ادا کرسکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ جب کوئی تم میں سے شب میں اٹھے لیکن (نیند کے سبب) قرآن صاف نہ پڑھا جاسکے اور اے اس کی خبر نہ ہو کہ کیا کہدر ہا ہے تو اسے لیٹ رہنا جاہے۔ (مسلم)

(٧) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّتِكَ الشُوفُ أُمَّتِي حَمَلَةُ الْقُوْانِ
 وَ اَصْحَابُ اللَّيْلِ.

ترجمه: حفرت ابن عبال كتب بين كدرسول الله عظية في مايا: "ميرى امت كاشراف (بلندمرتباوك) قرآن كحاملين اورشب بيدارلوگ بين ـ"

تشریع: بینی میری امت میں امتیازی اور نمایاں حیثیت کے مالک اور بلند مرتبہ لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں اور راتوں میں جب کہ لوگ سور ہے ہوتے ہیں دہ اپنے رب کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔خدا کی نگاہ میں حاملین قرآن اور ان" بے خواہاں' حضرات کو بلندے بلند مقام ملنائی چاہیے۔

(4) وَ عَنْ أَسَى مَالِكِ إِلْاَشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرَفًا يَلُمُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ عُرَفًا يُرى عاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَ بَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا آعَدُهَا اللَّهُ لِمَنُ الاَنَ

الْكَلاَمَ وَ اَطُعَمَ الطَّعَامَ وَ تَابَعَ الصِّيَامَ وَ صَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. (الْمَبَى فَ شعب الايمان)

ترجمه: حضرت ابوما لك اشعري عروايت م كدرسول الله عليه في مايا: "جت مين اي بالاخانے ہیں جن کے اندر سے باہر کی چزیں نظر آتی ہیں اور باہر سے اندر کی چزیں وکھائی وی ہیں۔اللہ نے ان کوان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جونری سے باتیں کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پے در پے روزے رکھتے ہیں اور رات کو نماز پڑھتے ہیں جبکہ لوگ مور ہے ہوتے ہیں۔" تشریح: یه آدی کے مزاج وطبیعت اور اس کے شعور کی یا کیزگی اور اطافت کی بات ہے کہ اس کی گفتگوشیری اورزم ہو، اے دوسرے کے درداور بھوک کا خیال ہو، اے کھانا پینا ہی نہیں خداکے لیے اپنے کو کھانے پینے سے فارغ رکھنا بھی عزیز ہو، وہ تنہائی اور رات کے سنائے میں جبکہ دنیا آرام کردہی ہوائے دل کی بے آرامی اور اضطراب لیے ہوئے خدا کے حضور حاضر ہواوراس سے اس کی رضا ومغفرت طلب کرے۔اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا اجربھی نہایت یا کیزہ عطا فرمایا جائے گا پہاں تک کہ انھیں جو بالا خانے ملیں گےوہ بھی صدور جہنورانی اور یا کیزہ ہوں گے۔ (٨) وَ عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةٌ قَالَ: اَوْصَانِيُ خَلِيُلِيُ بِثَلاَثٍ بِصِيَامِ ثَلَثَةِ اَيَّامٍ مِّنُ كُلِّ شَهُرٍ وَّ رَكُعَتَى الصُّحٰي وَ أَنْ أُوْتِرَ قَبُلَ أَنُ أَرُقُدَ. ترجمه: حفرت الوبريرة كتم بي كدمير محبوب في محصين باتول كي وصيت فرماكي: "برمين تین دن کے روزے، چاشت کی دور تعتیں اور بیک میں سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیا کروں۔" (٩) وَ عَنْ أَبِي هُوَيُورَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ عَادِيٰ لِيُ وَلِيًّا فَقَدُ الذِّنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبُدِي بِشَيْئُ أَحَبَّ اِلَّيّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيُهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى اَحْبَبُتُهُ فَإِذَا ٱخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبُطِشُ بِهَا وَ رِجُلَهُ الَّتِيْ يَمُشِيْ بِهَا وَ إِنْ سَالَنِيْ لْأَعْطِيَنَّهُ وَ لَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَاعِيُذَنَّهُ وَمَا تَرَدُّدُتُ عَنُ شَيْعٌ آنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنُ نَفُسِ الْمُؤْمِنِ يَكُرَهُ الْمَوْتَ وَ آنَا (312) ٱكُرَهُ مَسَاءَ تَهُ وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

توجمہ: حضرت الو ہر يرة کہتے ہيں کہ رسول اللہ علقے نے فرما يا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

درجس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلانِ جنگ ہے۔ میر ابندہ
میر القرب کی دیگر عمل سے جو مجھے پہند ہوا تنا حاصل نہیں کر سکتا جتنا اس عمل سے حاصل کر سکتا
ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ میر ابندہ نو افل کے ذریعہ سے میرے قریب ہوتا جا تا ہے

یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں
اس کا وہ کان ہوجا تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی وہ آئکھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیاتا
اس کا وہ ہاتھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا وہ پاؤں ہوجا تا ہوں جس سے وہ چاتا
ہے۔ اگر وہ مجھ سے مائے گا تو میں اسے دوں گا اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے گا تو میں اسے
ہے۔ اگر وہ مجھ سے مائے گا تو میں اسے دوں گا اور اگر وہ میری پناہ میں آنا چاہے گا تو میں ہوتا جتنا
اپٹی پناہ میں لے لوں گا۔ اور مجھے کی کام کے کرنے میں جو مجھے کرنا ہے اتنا تر د ونہیں ہوتا جتنا
تر دّد مجھے مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت سے دلگیر ہوتا ہے اور بجھے اس کا دلگر
ہونا گوار انہیں ہوتا اور مہت اس کے لیے ناگر پر ہوتی ہے۔''

تشریع: اس صدیت ہے مومن کی زندگی میں نوافل کی اہمیت کا بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔
فرائض کا درجداگر چددین میں سب سے بڑھا ہوا ہے اس لیے سب سے پہلے فرائض ہی ہماری
توجہ کے مستحق ہوتے ہیں۔ نوافل اس بات کی علامت ہیں کہ بندہ طاعت و بندگی کواپنے لیے
کوئی نا گوار ہو جھنیں سمجھتا، بلکہ وہ خداکی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ سرگرم رہنا چاہتا ہے۔ اس
طرح وہ خداکی خاص عنایت کا مستحق قرار پاتا ہے اور خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس کی
واضح علامت میہ ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء وجوارح مرضی رب کے تابع ہوجاتے ہیں جس کی وجہ
واضح علامت میہ ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء وجوارح مرضی رب جے دیکھ کرخدایا داتے۔
سے بندہ خلق ربانی کا مظہر بن جاتا ہے اور ایسا ہی شخص ہوتا ہے جے دیکھ کرخدایا داتے۔

ایک خاص بات اس صدیث ہے میں معلوم ہوئی کہ خدامون کودل گیر وکبیدہ خاطر نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا تمام تر استغناء اور جلالتِ شان کے باوجوداس کی خبر گیری فرما تا ہے۔ اس کی جانب سے اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ بندے کی موت ایک فطری امر ثابت ہو۔ اس لیے عام حالات میں موت کی باری بیاری اور کبری کے بعد آتی ہے جبکہ انسان کا دل دنیا ہے سر دہوجا تا ہے اور وہ آلام اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر موت ہی اس کے لیے واردہ آلام اور پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسے موقع پر موت ہی اس کے لیے وہ ساز ہوتی ہے۔ پھر مومن کے لیے موت کو ہلاکت نہیں بتایا گیا بلکہ اسے لقائے رب

تے تعبیر کیا گیا جوانسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔خدامومن بندے کے لیے متر دوہوتا ہے۔ قربان جائے خدائے رب العزت کی اس شان رحمت پر ۔ تر دد کا حقیقی مفہوم وہی ہوسکتا ہے جوخدا کے شایانِ شان ہولیکن اس سے مومن کے اعزاز واکرام کا انداز وہو ہم کر ہی سکتے ہیں۔

### نماز کسوف وخسوف

(١) عَنُ اَبِى مَسْعُودِ إِلْاَنْصَارِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : إِنَّ الشَّمُسَ وَالْقَمَرَ ايَتَانِ مِنُ ايَاتِ اللَّهِ يُخَوِّثُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَ إِنَّهُمَا لاَ يَنُكَسِفَانِ لِمَوْتِ اَكَة مِنَ النَّاسِ فَإِذَا رَايُتُمُ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ لَمُوتِ اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ فَإِذَا رَايُتُمُ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمُ.

ترجمہ: حضرت ابومسعود انصاری گہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "سورج اور چاندخدا کی نشانیوں میں سے ہیں، خداان کے ذریعہ سے اپنے بندول کوخوف دلاتا ہے اور ان میں گرئن کسی کی موت واقع ہونے کے سبب نہیں گلتا ۔ پس جبتم اے دیکھوتو نماز پڑھوا ورخدا سے دعا کرویہاں تک کہ وہ چیز جو تصویر پیش آئی دور ہوجائے۔"

تشریع: روایات میں ہے کہ گربن کے دن نبی علیہ کے ایک صاحبز اوے ابراہیم کا انقال ہوا

تو لوگوں نے کہا کہ گربن ان کی موت کی وجہ ہے لگا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے

فرمایا: سورج اور چانداللہ کی دونشانیاں ہیں ان میں گربن نہ تو کسی کی موت ہے لگتا ہے اور نہ کسی

کی پیدائش ہے۔ پس جب ہم گربن دیکھوتو خداسے دعا کرو، تکبیر کہو، نماز پڑھواورصدقہ کرو۔
(بخاری، سلم) نبی علیہ نے غلط خیال کی تر ویوفر مائی اور یہ تھیقت واضح کی کہ چاند، سورج، ان کا

طلوع وغروب اور ان میں گربن لگنا خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان میں گربن کسی کے مرنے

ہیں لگتا، بلکہ اس سے خدا کی عظمت وقدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ گربن و کھے کرآ دمی کو ڈرنا

چاہیے کہ جو خدا چاند کو تاریک کرسکتا ہے۔ جو سورج کی روشنی کو ہم سے روک سکتا ہے وہ اپنی

ہیاں نوازشوں اور عنایتوں کو بھی ہم سے چھین سکتا ہے اس لیے اس سے ڈرتے رہنا چاہیہ،

اس سے بے خوف ہو کرزندگی گزارنی کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔

صدیوں پہلے گربن کے بارے ہیں نبی علیہ نے جو بات فرمائی تھی بعدی سائنس کی

تحقیقات ہے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ گرئ کے بارے میں اوہام میں مبتلا ہونا اہل ایمان کے لیے قطعاً نادرست ہے۔

#### نمازجمعه

(١) عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ اتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ انْصَتَ حَتَى يَفُوعُ مِنْ خُطُبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّى مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ اللَّحُرى وَ فَضُلَ ثَلْقَةِ آيًامٍ.

قوجمہ: حضرت ابوہریرہ نی علیہ کے روایت کرتے ہیں کہآپ نے فرمایا: ''جس شخص نے خسل کیا اور جمعہ بیں آیا اور جس فخص نے خسل کیا اور جمعہ بیں آیا اور جس قدراس کے لیے مقدرتھا نماز اوا کی اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد خاموش رہا، پھرامام کے ساتھ نماز اوا کی ، اس کی اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں بلکہ مزید تین دن کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔''

تشریح: جس طرح کی گھڑی کا صحح وقت بتانا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے تمام پُرزے درست ہیں اور اس میں خرابی نہیں ہے، ٹھیک اس طرح کسی مومن بندے کا نیک عمل اس کے دین وائیان کی صحت و در تی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ شرط بیہے کہ وہ عمل صحیح معنوں میں اینے ظاہر و باطن کے لحاظ سے عمل نیک ہو کری عمل کے زیرِ اثر آدمی کی پوری شخصیت آتی ہے۔ عمل آ دمی کی بوری شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑے سے بڑا گنہ گاربھی اگر سچے ول سے خدا کی جانب رجوع ہوتو وہ ایک لمحد میں کچھ سے کچھ ہوجا تا ہے۔ نماز جمعہ میں حاضری ایک بڑائمل، دینی احساس وشعور کی علامت اور شعارِ امت ہے۔ سیح اور پورے دل کے ساتھ جمعہ میں حاضر ہونااسلامی زندگی کی صحت ودرستی کی علامت ہے۔ بیاس بات کا ثبوت ہے کہ آ دمی خدا کا سچا فر مال بردار بندہ ہے۔ اگر پچھلے خچھ دنوں میں اس سے خطا کیں بھی سرز د ہوئی ہوں تو اب وہ خطا کیں اس کے ساتھ لیٹی ہوئی نہیں ہیں۔ پچھلے جعہ میں حاضری کے وقت اس کی جو حالت بھی ، آج وہ ای بہترین حالت میں ہے۔اگروہ بلاکسی عذر کے جمعہ میں حاضر نہ ہوتا توبیاس بات کا ثبوت ہوتا کہ میشخص اس سے بالکل مختلف ہے جو گزشتہ جمعہ کو تھا۔ جمعہ کا دن درحقیقت پورے ہفتہ کے حساب کا دن ہوتا ہے۔ جو خض جمعہ میں حاضر ہی نہیں ہوتاوہ اپنا حساب اپنی گردن پرلیہ وے ہوتا ہے۔ وہ ایک بھاری ہو جے نیچ د با ہوا ہوتا ہے بین اساس کی خرنیں ہوتی۔ (۱) وَ عَنُ سَمُوةَ بْنِ جُنُدُ بُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: اُحْضُرُ وَا اللَّهِ كُو وَادُنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الوَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَى يُؤخّو فِي الْجَنَّةِ وَ إِنْ دَحَلَهَا۔ (ابوداؤد) ترجمه: حضرت سمره بن جندب سے دوایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: " حاضر ہو خطبے میں اور نزد یک رہوامام کے، کیونکہ آدی ہمیشہ دورر ہے رہے جنت میں بھی تا خیرے واضل ہوگا اگر چہنت میں بھی تاخیرے واضل ہوگا اگر چہنت میں بھی تاخیرے واضل ہوگا اگر چہنت میں بھی تاخیر سے داخل ہوگا اگر چہنت میں وہ داخل ہوجائے گا۔"

ب التشريع: بعنى جس طرح دنياميں پیچپے رہتا تھااى طرح جنت ميں بھى بعد ميں داخل ہو سکے گا۔ معلوم ہوا كه آ دى دنیاميں جوروش اختیار كرتا ہے ٹھیک اى كے مطابق آخرت ميں اس كا انجام ہوگا \_كسى كى آخرت كى زندگى كى غماز خوداس كى موجودہ زندگى ہوتى ہے۔

## نمازعيدالفطر وعيدالاضحل

(۱) عَنُ أَبِي سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِيُّ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكُ اللَّهِ يَخُورُجُ يَوْمَ الْفَطُو وَالْاَضُحٰى إِلَى الْمُصَلِّى فَاوَلُ شَيْعٌ يَبُدَهُ بِهِ الصَّلُوةُ ثُمَّ يَنُصَوفُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جَلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم فَيعِظُهُم وَ يُوصِيهِم وَ يَامُرُهُمُ وَ إِنَّ النَّاسِ وَالنَّاسُ جَلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِم فَيعِظُهُم وَ يُوصِيهِم وَ يَامُرُهُم وَ إِنَّ كَانَ يُرِيدُ أَنُ يَقُطَعَ بَعُنَّا قَطَعَهُ أَوْ يَامُو بِشَيعٌ أَمَو بِهِ ثُمَّ يَنُصَوفَ ﴿ (جَارَى وَمَلَ) كَانَ يُرِيدُ أَنُ يَقُطَعَ بَعُنَّا قَطَعَهُ أَوْ يَامُو بِشَيعٌ أَمَو بِهِ ثُمَّ يَنُصَوفَ ﴿ (جَارَى وَمَلِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَعُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ وَلَا ال

تشریع: یہ ہاسلامی تو ہارمنانے کا فطری طریقہ جوال حدیث میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تیو ہار کے روز آپ اور آپ کے صحابہ فرمددار یوں سے غافل نہیں ہوجاتے تھے اور نہ دہ کسی طرح کے لہوولعب میں مبتلا ہوتے تھے۔ عید کا دن مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ مسلمان رمضان میں مسلسل ایک مہینہ روزہ رکھ کرخدا کے تھم کی تھیل کرتے ہیں۔ عید کے دن انھیں امید ہوتی ہے کہ خداان کے عمل کو ضرور قبول فرمائے گا اور ہر طرح کی ہرائیوں سے پاک کرے انھیں پاکیزہ زندگی عطا کرے گا۔ عید کا دن آخرت کی خوشی اور کا میابی کا مظہر ہے۔ عید کی خوشی کوئی معمولی خوشی نہیں ہوتی۔ بیخوشی مسلمانوں کی زندگی اور ان کی قومی ولی حیات کی علامت ہے۔ عید کی خوشی امت مسلمہ کو دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان بخشی ہے۔ دنیانے خوشی منانے کے جو بھی طریقے ایجاد کیے جیں ان میں بنیادی طور پر اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ وہ آدمی کے لیے عام طور پر اس کا لحاظ رکھا عامیانہ پن کی وجہ سے دنیا نے راگ رنگ اور گانی سہار الیا۔ اسلام نے عید منانے کا جو طریقہ سکھایا وہ بہی نہیں کہ ہر طرح کی ہرائیوں اور نقائص سے پاک ہے بلکہ حسن دصد افت، کا جو طریقہ سکھایا وہ بہی نہیں کہ ہر طرح کی ہرائیوں اور نقائص سے پاک ہے بلکہ حسن دصد افت، کا جو طریقہ سکھایا وہ بہی نہیں کہ ہر طرح کی ہرائیوں اور نقائص سے پاک ہے بلکہ حسن دصد افت، بہتر اور کا مل طریقہ مکمانے ہو وہ سے دنوگی اور مسرت کا اعلیٰ ترین مظہر ہے۔ اسلام کا سکھایا ہوا طریقہ اعلیٰ ترین تہذیب کا مظہر ہے۔ اسلام نے اسانی ذندگی کے لیے وہ کی شعار پیند کیا جو انسانی فطرت کے مطابق اور صحت مند زندگی کی علامت ہے۔

انسان خدا کا بندہ ہے، بیا یک نا قابلِ انکار حقیقت ہی نہیں بلکہ زندگی کا سب سے وجدانگیز پہلوبھی یہی ہے۔ اسلامی تہذیب کی نمایاں خصوصیت بیہ کہ اس میں خدا پرتی کے جذبات کی پوری رعایت پائی جاتی ہے۔ جذبہ عبودیت انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ اس جذبہ میں معلوم نہیں زندگی کے کتنے دل کش نغمات پنہاں ہیں۔ بندے اور خدا کارشتہ ایک ایسارشتہ ہے جس پر دنیا کی تمام لطافتیں اور رعنائیاں نار کی جاسمتی ہیں۔ انسان کے لیے بجد وشرف اور حقیق کیف وانبساط کی چیز وہ تعلق اور نسبت ہے جواس کے اور خدا کے درمیان پایاجا تا ہے۔ ہزار جان گرامی فدابایں نسبت

اسلام نے عیدمنانے کا جوطریقہ سکھایا ہے اس سے اس تعلق کا جو خدا اور بندے کے درمیان پایا جاتا ہے، بخو بی اظہار ہوتا ہے۔ عید میں خوثی کا اظہار خاص طور سے نماز اور تکبیر کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ اظہار مسرّت کے علاوہ یہ خدا کے حضور بندے کی جانب سے ادائے شکر بھی ہے۔ مومن کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور راحت بخش حالت وہی ہے جس میں اس تعلق کا

اظہار بدرجہ اتم ہوتا ہوجو خدا اور اس کے درمیان پایاجا تا ہے۔ظاہر ہے حالت رکوع و سجود سے بڑھ کرکون کی حالت ہو سکتی ہے جس کو پنے صوصیت حاصل ہو۔

نماز اپنی عبودیت اور خدا کی آقائی اوراس کی عظمت اور کبریائی کے اظہار کا بہترین اور کامل ترین ذریعہ ہے۔ خدااور بندے کے درمیان پائے جانے والے تعلق ونسبت کا بیاظہار زندگی کاسب سے شیرین نفحہ ہے۔

عيدالاضخى كموقعه پرقربانى كرفى كابھى تكم باسلىلەي نى على الله فى الله من الله

نمازی طرح قربانی بھی مومن کی ان قلبی کیفیات وجذبات کا اظہار اور ان کی مرکی شکل ہے جووہ اپنے خدا کے سلسلہ میں رکھتا ہے۔ بندہ مومن کے اندرخدا کے لیے انتہا درجہ کی حوالگی اور فدائیت کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ اس طرح اسلام بذات خودا یک قربانی ہے۔ جانوروں کا خون بہا کر بندہ اس کا اظہار کرتا ہے کہ خدا کے لیے اس کی جان تک قربان ہے۔ جب بھی خدا کے راستہ میں جان وینے کی ضرورت ہوگی وہ اس سے دریخ نہیں کرےگا۔

یقربانی حضرت ابراہیم کی ایک عظیم یادگار بھی ہے۔حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسمعیل کو کعبہ کی خدمت کے لیے خاص کرلیا۔اس طرح تغییر کعبہ کے اصل مقاصد کی تکمیل ان کی زندگی کا اصل نصب العین قراریا یا۔

گوشت کے لیے انسان جانوروں کو ذرج کرتا ہی ہے۔ قربانی کا تھم دے کراس عمل کو اسلام نے ایک عظیم روحانی واخلاقی فائدے کے حصول کا ذریعی قرار دیا ہے۔ قربانی کا تھم بھی اسلام کے ان احکام میں سے ہے جو اس حقیقت کا واضح ثبوت ہیں کہ اسلام کا راستہ زندگی کے درمیان سے گزرتا ہے نہ کہ اس سے ہٹ کر۔ اسلام انسانی زندگی وراس کے تقاضوں کونظر انداز نہیں کرتا۔

# ز کو ۃ

خدا کے بعد ہم پراس کے بندوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ دین درحقیقت خدااور اس کے بندوں کے حقوق کے اداکرنے کا دوسرانام ہے۔ نماز اور زکوۃ ہمیں انھی دوقسموں کے حقوق کی یاد دلاتے ہیں۔ مولانا حمیدالدین فراہیؓ جو کتاب الہی کی حکمتوں پر گہری نظرر کھتے تھے، فرماتے ہیں:

أَصُلُ الصَّلُوةِ رُكُونُ الْعَبُدِ اللَّى رَبِّهِ مَحَبَّةً وَّ خَشْيَةً وَ أَصُلُ النَّرِّكُوةِ رُكُونُ الْعَبُدِ اللَّى الْعَبُدِ مَحَبَّةً وَ شَفْقَةً.

(تغیرظام القران میفیه ۹)

"نمازی حقیقت بندے کا پے رب کی طرف محبت اور خثیت سے مائل ہونا ہے اور

ز کو ق کی حقیقت بندے کا بندے کی طرف محبت اور شفقت سے مائل ہونا ہے۔"

دین کی اس بنیا دی حقیقت کی طرف قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اشارہ فرمایا گیا
ہے۔ توریت اور انجیل میں بھی اس بنیا دی حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہے (ا) قرآن ،نماز اور ز کو ق کو

(۱)'' ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا: اے استاد! توریت میں کون ساتھم سب سے بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوندا پنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھا! بڑا اور پہلاتھم یہی ہے اور دوسرا اس کے مانند بیہ ہے کدا پنے پڑوی سے اپنے برابر محبت رکھا ان دو تھکوں پرتمام توریت اور انبیاء کے محیفوں کا مدار ہے۔'' (متی ۲۵:۲۲ سے۔ ۳)

ایک دوسری جگہ ہے:'' خداوند ہمارا خداایک بی خداوند ہے اور تو خداوندا پنے خدا سے اپ سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عثل اور اپنی ساری طاقت ہے محبت رکھ! دوسرا بید کدا پنے پڑوی سے اپنے برابر محبت رکھ! ان سے بڑا اور کوئی تھنم ہیں۔'' (مرقس:۲۸:۱۲) بنيادى ابميت دية بوئ أص اصل دين قرار ديتا - چنانچار شاد بوا : وَمَا أُمِرُولُ اللّهِ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهُ حُنَفَاءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَ ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ثُ (البنة ٥)

''اورانھیں تو ای بات کا تھم ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ ہر طرف سے یکسو ہوکر اللہ کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور ز کو قویں اور یہی ٹھیک دین ہے۔''

وین در حقیقت خدا اور اس کے بندوں، دونوں کے حقوق کے اداکرنے کا نام ہے۔
اس کی تقدیق اعادیث ہے بھی ہوتی ہے۔ ہم یہاں اختصار کے پیش نظرایک حدیث نقل کرتے
ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقطی نے فرمایا: فَلْفَةٌ لاَ تُرُفَعُ لَهُمُ
صَلوتُهُمْ فَوْقَ رُءُ وُسِهِمْ شِبْرًا رَجُلَّ اَمَّ فَوُمًا وَّهُمُ لَهُ کَارِهُونَ وَامُرَأَةً بَاتَتُ وَ زَوُجُهَا
عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ اَحَوَانِ مُنْصَارِمَانِ۔ (ابن ماجہ) '' تین شخص ایسے ہیں کہ ان کی نمازان کے سر
سے ایک بالشت بھی او پرنہیں اٹھتی۔ ایک وہ امام جس کولوگ ناپند کرتے ہوں۔ دوسرے وہ
عورت جس نے شب اس طرح گزاری ہو کہ اِس کا شوہراس سے ناراض ہو۔ اور تیسرے دو بھائی
جوآپی میں قطع تعلق کرلیں۔''

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا اور اس کے بندوں، دونوں کے حقوق پیچانے اورادا کرے۔خدا کاحق بھی سیح معنوں میں اس وقت تک ادا نہیں ہوسکتا جب تک کہ کوئی خدا کے بندوں کے حقوق بھی ادانہ کرے۔

ز کو قادا کر کے انسان صرف ایک فرض کے ادا کرنے ہے ہی سبکدوش نہیں ہوتا بلکہ
اس سے اس کی اپنی تحمیل بھی ہوتی ہے۔ یحیل وز کیے ہی ادکام شریعت کا بنیادی مقصد ہے۔ جس چیز
کا نام دین میں حکمت ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ علم وبصیرت کے ساتھ انسان کے فس کی
تربیت اور تزکیہ ہو۔ زکو قاکا صل مقصد ہی ہے ہے کہ اس سے آدمی تزکیہ حاصل کرے۔ زکو قاکے
معنی پاکیزگی اور نمو کے ہیں۔ زکو قاویے ہے آدمی خود غرضی ، نگ دلی اور زر پرسی کی بری صفات
سے نجات یا تا ہے۔ اس کی روح کو پاکیزگی اور بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچے فرمایا گیا:

وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتُقَى أَ الَّذِي يُوْتِي مَالَةً يَتَوَكَّى أَ (الل: ١٥-١١)

"اوراس (جنم) عدور ركما جائ گاوه فض جوالله كا در ركمتا جاور ابنامال دومرول
كودَيتا جِزْكِيه عاصل كرنے كيليے:
ايك دوسرى جگه حضور علي الله كون اطب كرئ فرما يا كيا:
خُدُ مِنْ اَمُو الِهِمُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُوَكِّيهُمْ بِهَا (الوَيه: ١٠٣)

"ان كم الول من سے صدقہ لوجس كة دريد سے الحيس پاك كرو كا وران كا تزكيكرو كے اوران كا تزكيكرو كے اوران كا تزكيكرو كے اوران كا

ز کو ہ کا پیبنیادی مقصداس وقت حاصل ہوسکتا ہے جب کے زکو ہ دیئے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کے حاصل کرنے کی تجی طلب اور عملی اہتمام بھی پایا جاتا ہو۔ آ دمی زکو ہ محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے، اس کے پیچھے کوئی اور محرک نہ ہو، اس کی زکو ہ نہ نام ونمود کے لیے ہواور نہ اس کا مقصد غریبوں اور محتاجوں پر احسان جتانا ہو۔

قرآن میں بید حقیقت باربار بیان کی گئی ہے کہ آدی کا دین اور اس کا ایمان ای وقت
کامل ہوگا اور اسے حقیقی اور روحانی زندگی ای وقت حاصل ہوگی جبکہ اللہ کی محبت سب محبوں پر
غالب آجائے اور و نیا کے مقابلہ میں آدمی آخرت کو ترجے دینے لگ جائے۔ نماز اگر آدمی کارشتہ
خدا ہے جوڑتی ہے تو ذکو ۃ اسے و نیا پر تی ہے بچاتی اور مال کی محبت دل سے نکالتی ہے۔ زکو ۃ
دیکر آدمی اس بات کا ثبوت و بتا ہے کہ وہ زندگی کے حقیقی مقصد سے غافل نہیں ہے۔ اس کے پاس
جو پچھ ہے اسے وہ خدا ہی کی ملک سجھتا ہے۔ وہ اس میں سے غریبوں اور محتاجوں کا بھی حق نکالتا
ہے اور خدا ہی کے حکم سے وہ اسے اپنے استعال میں بھی لا تا ہے۔ المی تقویلی کا بیر خاص شعار ہے
کہ وہ اپنے مال کی ذکو ۃ اداکر تے ہیں۔ ان کے بارے میں ارشا وہوا ہے:

فَسَاكُتُنَهُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِيْنَ هُمُ بِالِيَّنَا يُوَّمِنُونَ ۚ '' تو مِس اپنی رحت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جوتقو کی رکھتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں اور جو جاری آتیوں پرائیان رکھتے ہیں۔'' زکوۃ اوا کرنے سے آومی کانفس بھی یاک ہوتا ہے اور اس کا مال بھی پاک ہوجا تا ہے لیکن اگروہ اتنا خود غرض ہے کہ وہ خدا کی بخشی ہوئی دولت میں سے خدا کا حق ادائہیں کرتا تو اس کا مال بھی نا پاک رہتا ہے۔ نفس انسانی کے لیے ننگ دلی ،احسان فراموثی اورخود غرضی سے بڑھ کر گھٹن اور نا پاکی کی بات اور کیا ہو تکتی ہے۔ زکو ۃ ان لوگوں کے مسلم کا حاصل ہے جو غریب اور محتاج ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کریں اور کوئی بھائی نظا، بھوکا اور ڈلیل وخوار نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ جو امیر ہیں وہ تو اپنے عیش و آرام ہی ہیں مست رہیں اور قوم کے بتیبوں، محتاجوں اور بیوا وَں کا کوئی پرسانِ حال نہ ہو۔ انہیں سے بات محسوں کرنی چاہیے کہ ان کی دولت میں دوسر سے حاجت مندوں کا بھی حق ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی حق ہے جو صاحب صلاحیت ہونے کے باوجود سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کا منہیں کر سکتے۔ ان کی دولت میں ان غریب بچوں کا بھی حق ہے جو مفلسی کی وجہ سے کوئی کا منہیں کر سکتے ۔ ان کی دولت میں ان معذوروں اور کمز وروں کا بھی حق ہے جو کسی کا منہیں ہیں۔ سے قابل نہیں ہیں۔

پھر جورقم بھی قوم اور جماعت کی بھلائی کے لیے خرج کی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ جورو پید بھی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے خرج ہوتا ہے وہ بے شار فوائد کا سبب بنا ہے جن سے خود خرج کرنے والے شخص کو بھی بے شار فائد سے پہنچتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہو شخص اپنے سر مار کواپنے پاس محفوظ رکھنا چاہتا ہے یالوگوں سے سود لے کراسے بڑھانا چاہتا ہے وہ در حقیقت اپنی دولت کی قدر (Value) کو گھٹا تا اور خودا پئی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ چنا نچے قرآن میں فرمایا گیا ہے:

يَمُحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَ يُربِي الصَّدَقَاتِ (القرو:٢٧١)
"الله ووكام فهارويتا إورصدقات وبرها تاب-"

دوسرى جكه فرمايا:

وَمَآ اَتَيْتُمُ مِّنُ رِبَّا لِيَوبُوا فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَآ اَتَيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ وَمَآ اتَيْتُمُ مِّنُ زَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللَّهِ وَمَآ اللَّهِ فَأُولِئِكَ هُمُ اللَّهِ وَمَآ اللهِ فَأُولِئِكَ هُمُ اللهِ عَفُونَ ٥٠ (الرم:٣٩) المُضْعِفُونَ ٥٠ (الرم:٣٩) "تم جوسوداس فرض عدية موكراولول كمال كوبرها عالى الله كنوديك الله

ے دولت نہیں بڑھتی۔ ہاں جو زکوۃ تم خدا کی خوشنودی کے لیے دو وہ بڑھتی چلی جائے گ۔''

ز کو قاکا ایک اہم مقصد نصرت دین اور حفاظت دین بھی ہے اللہ کے دین کے لیے جو جدو جہد کی جارہی ہواور جوجنگیں لڑی جارہی ہوں ان کےسلسلہ میں بھی زکو قاکی رقم خرچ کی جاسکتی ہے۔ (التوبہ: ۲۰)

مال کی جوتھوڑی میں مقدار زکو ہ کے طور پرفرض کی گئی ہے اس کا مطلب میہ ہرگز نہیں ہوتا کہ مال داربس اتنا ہی خرچ کریں۔اس کے بعدا گرکوئی ضرورت مند آجائے یادین کی خدمت کا کوئی موقع آجائے توخرچ کرنے سے صاف انکار کردیں، بلکہ اس کا مطلب حقیقت میں میہ ہو سکے اسے کہ کم از کم متعین مال تو ہر مال دار شخص کوخرچ کرنا ہی چاہیے۔اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکے اسے صرف کرنا چاہیے۔اس جو اس کا صرف کرنا چاہیے۔اس جو اس کا مطلب منہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس اس خاص مقدار سے کم مال پرفرض نہیں ہے تو اس کا مطلب منہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے پاس اس خاص مقدار سے کم مال ہے وہ اللہ کی راہ میں پھی خرج ہی نہ کریں۔اللہ کے راستے میں جس کی سے بھی جو پچھ ہو سکے وہ خرچ کرے۔اس میں خود خرج ہی نہ کریں۔اللہ کے راستے میں جس کی سے بھی جو پچھ ہو سکے وہ خرچ کرے۔اس میں خود اس کا اپنا فائدہ ہے۔

ز کو ہ کے لیے ایک اہم چیز ہی ہے کہ لوگوں کی زکو ہ ایک مرکز پر جمع کی جائے۔ پھر وہاں سے ایک نظم اور ضابطہ کے ساتھ اسے خرچ کیا جائے۔ جس طرح فرض نماز جماعت کے ساتھ ایک امام کی اقتد امیں اداکی جاتی ہے اس طرح زکو ہ کا بھی ایک اجتماعی نظم ہوجس کے تحت زکو ہ وصول کی جائے اور پھر اسے باضابطہ خرچ کیا جائے۔ اس طرح زکو ہ سے معاشرہ کوزیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔

زكوة كى اہميت

(١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا اَهُلَ كِتَابٍ فَادُعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللهَ عَدُونَ عَلَيْهِمُ خَمْسَ صَلُواتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ فَانُ هُمُ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللهَ قَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُوْخَدُ مِنُ اغْنِيَآءِ هِمْ فَتُودُ عَلَى فُقَرَآئِهِمْ فَإِنْ هُمُ اللهُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةً تُوْخَدُ مِنُ اغْنِيَآءِ هِمْ فَتُودُ عَلَى فُقَرَآئِهِمْ فَإِنْ هُمُ

اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَاِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ اَمُوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ فَاِنَّهُ لَيْسَ اَطَاعُوا لِذَالِكَ فَائِنَهُ لَيْسَ اللهِ عِجَابٌ. (بَنَارَى إِسْمَ)

قرجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجہ نے معاق کو یمن (کا عالم بنا میں جسیجہ و جسمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیجہ نے معاق کو یمن (کا عالم بنا کہ بھیجا تو فر مایا: '' تم ایسے لوگوں کے پاس جارہے ہو جو اہلِ کتاب ہیں تو تم انھیں اس امر کی شہادت کی طرف ہلانا کہ اللہ کے سواکوئی الذہ بیں اور مجھ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس کو مان لیس تو ان کو مان ایس تو ان کے مال داروں سے لیا جائے گا اور ان کے عال خریوں کو لوٹا دیا جائے گا۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیس تو خبر دار ان کے اعلی درج کے مال (چھانٹ جیانٹ جیانٹ کر) نہ لین اور مظلوم کی پیار سے بچنا کیونکہ اس کے اور خدا کے در میان کوئی پر دہ حاکل نہیں ہے۔''

تشریع: اس روایت سے چنداہم امور پر روشی پڑتی ہے۔ جوشن اسلامی حکومت کی طرف سے گورزیاحا کم بنایا جائے اس کا اولین فرض لوگوں کوخدائے واحد کی طرف دعوت دینا ہے۔ دیگر تمام مقاصد ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ غیر اسلامی حکومت میں گورز کی بنیاد کی ذمہ داری نظم ونس کو درست رکھنا ہے۔ اس کے برخلاف اسلامی نظام حکومت میں چھوٹے بڑے ہر کارندے کا پہلا کام کلوق خدا کوت کی دعوت کا مہلا کام کلوق خدا کوت کی دعوت دینا ہووہ حکومت دنیا کورجت سے جمرد ہے گی۔ اس حکومت میں ظلم اور نا انصافی کو پھولنے بھلنے کام و تعنیس مل سکتا۔

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنے میں ہمیشہ حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہے۔ جس قوم کو بھی ہم دین کی طرف وعوت دیں اس کی نفسیات کا کھاظ رکھنا خرور میں ہم و بین کی طرف وعوت دیں اس کی نفسیات کا کھاظ رکھنا خرور ک ہے، پھر دین کو بیک وقت پورا کا پورا پیش کرنے کے بجائے پہلے بنیا دی باتیں تدریج کے ساتھ پیش کرنی چاہئیں۔ اس سے دین کو بچھنے اور اس کو ماننے میں آسانی ہوگ ۔ توحید ورسالت پر ایمان لانے کے بعد اوّلین چیز نماز ہے۔ نماز کا وقت آ جانے پرصاف ظاہر ہوجاتا ہے کہ کون مختص اس بات کا اقر ارواعلان کرتا ہے کہ وہ خدا کا بندہ ہے اور خدا بی کی اطاعت و بندگی میں زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور کون خدا ہے برخی اختیار کرتا ہے۔ نماز کے بعد دوسری چیز زکو ق

ہے۔ ذکوۃ کی دوصور تیں ہیں: ایک تو مجرد زکوۃ یاصدقہ ہے جے اہل ایمان اپنے مالوں میں سے ہر دفت ادا کرتا رہتا ہے اور حتی الوسع ضرورت مندول کی اعانت کرتا ہے۔ زکوۃ کی دوسری صورت ہیہ کہ مسلمان اپنے مال میں سے از روئے قانون ایک متعین مقدار نکالتا ہے۔ اس صورت ہیہ کہ مسلمان اپنے مال میں سے از روئے قانون ایک متعین مقدار نکالتا ہے۔ اس حدیث میں اسی ذکوۃ کا ذکر ہے۔ زکوۃ کے بارے میں فرما یا کہ دہ سان کے مال داروں سے لی جاتی ہے۔ فریبوں اور محتاجوں جاتی ہے اور سان ہی خریبوں اور محتاجوں کی اعانت ذکوۃ کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ اللہ نے مال داروں کے اموال میں فریبوں کا حق رکھا ہے۔ فریبوں کا حق ان تک پہنچانا مال داروں پر واجب ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما یا گیا ہے۔ فی اَمُوالِهِمْ حَقَّ مَعُلُومٌ مَنِ لِلسَّاتِلِ وَالْمَحُرُومُ مَنَ اِن کے مالوں میں ساکوں اور ہی دستوں کا متعین حصہ ہوتا ہے۔ ' (المعاری: ۲۲)

حضور علی فی ال چھانٹ کرنہ لیے جا کہ اوسول کے وقت اچھے اچھے مال چھانٹ کرنہ لیے جا کیں بلکداوسط و جہان الیا جائے۔ اس ہدایت کا نتیجہ بیتھا کہ صحابۂ کرام اور تابعین اپنا سب سے اچھا مال زکوۃ میں پیش کرتے لیکن لینے والا لینے سے انکار کرتا یہاں تک کہ بیمعاملہ خلیفۃ المونین کی خدمت میں لا یا جا تا۔ ہمایت کا منشا، بیہ کہ عامل اپنی مرضی سے چھانٹ کرنہ لیے۔ ہاں اگرزکوۃ دینے والا اپنی خوش سے چھانٹ کراچھا مال پیش کرتے واس کے قبول کرنے میں مضا کھنہیں ہے۔

اس حدیث میں مظلوم کی بددعا ہے بچنے کی تا کیدفر مائی گئی ہے۔لوگوں پرزیادتی نہ کی جائے۔خداان کی پکارکوجلدستا ہے۔

(٢) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَا خَالَطَتِ الزَّكُوةُ مَا لَا تَعُلُ كُوةً مَا لا قَطُّ إِلَّا اَهُلَكَتُهُ. (منداني مندميدي) مَالاً قَطُّ إِلَّا اَهُلَكَتُهُ.

قرجمه: حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا: "صدقہ جب کسی مال میں مخلوط موگا( نکالا نہ جائے گا) تووہ اس کوتباہ کر کے چھوڑے گا۔"

تنشریع: بعنی اگر مال میں زکو ۃ کا حصہ ملا ہوا ہوگا ، نکال کرمستحقین کونہیں دیا جائے گا تو یہ چیز آ دمی کے دین وائیان کوتو تباہ کرنے والی ہے ہی ،ساتھ ہی اس کا پورا سرمایہ بھی اس کےظلم کے سبب تباہ ہوسکتا ہے۔زکو ۃ نہ اداکرنے کی وجہ ہے آ دمی کا سارا مال نا قابلِ استعال قرار پا تا ہے۔ ۲۵ کلام نبوت جلدوم

ز کو ۃ نہ دے کر آ دمی اپنے سارے مال کو نا پاک کر دیتا ہے۔اس سے بڑی ہلاکت اور بدیختی کی کیا بات ہوسکتی ہے۔ای طرح وہ شخص بھی اپنے مال کو نا پاک اور نباہ کرتا ہے جوز کو ۃ کامستحق نہ ہونے کے باوجودز کو ۃ لے کراینے مال میں شامل کرتا ہے۔

قوجمہ: حضرت ابوہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جس شخص کو اللہ نے اللہ علیہ نے مایا: ''جس شخص کو اللہ نے مال دیا، پھراس نے اس کی زکو ہ نہیں ادا کی تو اس کا مال قیامت کے دن نہایت زہر یلے گئج سانپ کی شکل اختیار کرلے گاجس کے (سرپر) دوسیاہ نقطے ہوں گے۔ اور وہ قیامت کے دن اس سانپ کی شکل اختیار کرلے گاجس کے دن اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑیگا اور کہے گا: میں تیرا مال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں۔''

پُرآپ نے الاوت فرمایا: وَلاَ یَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ یَبْحُلُوْنَ بِمَاۤ التَاهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ هُوَ خَیْرًا لَّهُمْ ﴿ بَلُ هُوَ شَرِّ لَّهُمْ ﴿ سَیُطَوَّقُوْنَ مَا بَحِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیْمَةِ \* (ال عران: ۱۸۰)

"وه لوگ جواس چیز میں بخل کرتے ہیں جے اللہ نے اپنے فضل سے انھیں دیا ہو وہ یہ تہجھیں کہ بیان کے لیے اچھا ہے بلکہ بیان کے حق میں برا ہے۔ جو پچھانھوں نے بخل کیا ہوگا آگے وہی قیامت کے دن ان (کے گلے) کا طوق بن جائے گا۔"

تشریع: سانپ کا گنجا ہونا اس کے انتہائی زہر یلا ہونے کی علامت ہے۔ زکو ہ دینے ہے جو مال قیامت کے دن اس کی راحت اور آرام کا سبب بن سکتا تھا اس دن مصیبت بن کراس کی جان کولا گوہوگا۔ بخیل اور زر پرست حب مال کے سبب سے اپنی دولت سے لیٹار ہتا ہے۔ اپنے مال اور خزانے پرسانپ بنار ہتا ہے، دوسروں کواس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیتا اس کا انجام اس شکل میں اس کے سامنے آئے گا کہ اس کی دولت اور اس کا خزانہ اس کے لیے سانپ بن جائے گا اوراس کا خزانہ اس کے لیے سانپ بن جائے گا اوراس کا خزانہ اس کے لیے سانپ بن جائے گا اوراس کا قرانہ اس کے ایم سانپ بن حائے گا اوراس کا قرانہ اس کے ایم سانپ بن حائے گا اوراس کا قرانہ اس کے ایم سانپ بن حائے گا اوراس کا قرانہ اس کے ایم سانپ بن حائے گا اوراسے ڈستار ہے گا۔

(۱) وَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَوَ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْكَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَآءُ وَالْعُيُونُ اَوْ كَانَ عَشَوِيًّا الْعُشُرُ وَمَا سُقِى بِالنَّصُحِ نِصُفُ الْعُشُو. (جارى) قرجمه: حضرت عبدالله بن عرض العشر عن التلقيق كارشاد ب: "جوزين بارش كي الرجمه: حضرت عبدالله بن عرض بوتى بويا درياكي ذريك بون كسبب پانى دين كي فيانى سين بانى دين كي ضرورت نه برقى بواس كى بيداواركا وسوال حصر (بطورز كوة) تكالا جائكا اورجس كوم دورلكا كرسينيا جائل من بيموال حصر بينيا جائل المناس من بيموال حصر بينيا جائل المناس من بيموال حصر بينيا والكام المناس من بيموال حصر بينيا والكام الله بالكام المناس من بيموال حصر بينيا والكام الله بالله بالكام الكام الكام بينيا والكام الله بالكام الكام الله بالكام الكام الله بالكام الكام ا

(۵) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ زَكُوةَ الْفِطْرِ طُهُرَ الصِّيَامِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ.

قرجمہ: ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے صدقہ فطر کو واجب کیا تا کہ لغواور بحیانی کی باتوں کا جوروزے میں سرز دہوگئی ہوں کفارہ بناور شکینوں کے کھانے کا نظم ہوجائے۔
تشریعے: رمضان کے ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد صدقہ فطراوا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
تاکید ہے کہ گھر کے بھی لوگوں کی طرف سے نماز عید سے پہلے پہلے صدقہ فطراوا کیا جائے۔ اس صدقہ کے واجب ہونے کی دوصلحتیں اس صدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک بید کہ روزہ وار سے روزے کی حالت میں کوشش کے باوجود جو کوتا ہی یا کمزوری ظاہر ہوئی ہوصد قد کے ذریعہ سے اس کی تلافی کر لی جائے۔ دوسری مصلحت اس میں بیہ کہ جس دن سارے مسلمان عید کی خوشی منانے جا رہے ہوں اس دن سوسائی کے غریب لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوجائے تا کہ وہ بھی اطمینان سے عید کی خوشی منانے میں شریک ہو تیں۔

سَبِيُلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَبْشِرُهُمُ بِعَذَابِ الْيُمِنْ (الوب: ٣٣) جولوگ ونااور جاندي جمع كر كر كے جي اور انھیں اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انھیں دروناک عذاب کی بشارت دے دو۔''اس آیت میں سونے جاندی کی جس تحزین پر وعید آئی ہے اس روایت میں حضرت ام سلمة کا اشارہ ای طرف تھا۔ سوال کا منشابی تھا کہ کیا زیور بھی اس کنز میں شامل ہے جس پر قرآن میں وعید فرمائی گئی ہے۔آپ نے فرمایا: اگرزیورات کی زکوۃ اداکی جاتی رہے تو پھروہ" کنز" نہیں ہے جس پر عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔

(٤) وَ عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنُدُبُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَيْتُ كَانَ يَاْمُوْنَا اَنْ نُخُرِجَ (ايوداؤد)

الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِئ نَعِدُ لِلْبَيْعِ.

ترجمه: سمره بن جندب كت بي كدرسول الله علية جمين كلم دياكرت سے كه جس چيزكو تع (تجارت) كي ليجم في تياركيا مواس ميس صدقد (زكوة) كاليس-"

تشريح: معلوم بواكه مال تجارت پرزكوة لازم ب-

(٨) وَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُم: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أَوُ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمِ أَوْ لِرَجُلِ إِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوُ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاهدَى (يالك الوداؤد) الْمِسْكِيْنُ لِلْغَنِيّ.

قرجمه:عطاء بن يبار مسلاً روايت كرت بين كرسول الله علية فرمايا: " زكوة مال دار كے ليے حلال نہيں سوائے يانچ آ دميول كے: الله كى راہ ميں لانے والے كے ليے، عامل زكوة كے ليے، قرض داريا تاوان جرنے والے كے ليے، ال شخص كے ليے جوكى مفلس سے زكوۃ كا مال خرید لے اور اس محص کے لیے جس کا ہم ساید متاج ہو،اسے زکو ہ دی گئی ہواور اس مسکین نے ز کو ہ کے مال میں سے اس مال دارکو ہدیدویا ہو۔''

تشريح: معلوم ہوا كەزكۇة كامال مجاہدوں پرخرچ كيا جاسكتا ہادراس ميں سے عامل زكوة ( یعنی زکو ہ کا وصول مخصیل کرنے والے ) کومعاوضہ بھی دیا جاسکتا ہے۔ اگر کسی شخص کو تاوان بجرناب یا کوئی قرض کے بوجھ سےلداہوا ہے توزکوۃ کی مدسے اس کی مدد کی جاسکتی ہے۔ بیجی

جائز ہے کہ کسی مختاج سے ذکوۃ کے مال کوکوئی مال دار شخص خرید کراپنے استعمال میں لے آئے، ای طرح اس ہدیہ کوقبول کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں جو کوئی مختاج شخص زکوۃ وصدقہ کے مال میں سے پیش کرے۔

﴿ وَ عَنُ آبِى سَعِيدِ إِلْخُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ
 لِغَنِيِّ إِلّا فِى سَبِيلِ اللّهِ أَوْ اِبُنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيْرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيَهْدِى لَكَ أَوْ يَدُعُوا لَكَ.
 (ابوراؤر)

قرجمه: ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "صدقہ مال دار کے لیے حلال نہیں ہے سوائے اس کے جو جہاد میں ہو یا مسافر ہو یا ایک ہم سایہ محتاج ہو، اسے کوئی چیز صدقہ میں ملی، وہ ہدیہ کے طور پر شخصیں پیش کرے یا تمھاری دعوت کرے۔"

## انفاق كى فضيلت

(١) عَنُ اَبِي هُوَيُوكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : قَالَ اللهُ تَعَالَى اَنْفِقَ يَا ابُنَ 'ادَمَ اُنْفِقُ عَلَيْكَ.

توجمه: حفرت ابوہریر اللہ علیہ کارشاد ہے: اے ابن آدم! تو (میرے ضرورت مندول پر) خرچ کر، میں تجھ پرخرچ کروں گا۔'' تشریع: یعنی تواگر لوگوں پرخرچ کرے گاتو میں تجھے مفلس نہونے دوں گا بلکہ میری بخشش تجھ پرمزید ہوگی۔

(٢) وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ انَّ الصَّدَقَةَ لَتُطُفِئُ غَضَبَ الرَّبِ وَ تَدْفَعُ مَيْتَةَ السُّوْءِ.

تشریع: نمی مخف نے اگر کی لغزش اور معصیت سے اپنے کوخدا کے خضب کا مستحق بنالیا ہے توصد قد خدا کے خضب کو مختذا کر سکتا ہے۔ صدقہ دے کر بندہ خدا کی رحمت اور مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے، اس کے علاوہ صدقہ کی برکت ہے آ دمی سوءِ خاتمہ اور بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ کی برکت سے اچھے اور نیک کا موں کی دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان مضبوط اور کامل ہوتا ہے۔ آدمی کوحق پر ثبات واستقامت کی توفیق ملتی ہے۔ اس لیے صدقہ کرنے والے کا انجام بخیر ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا: وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُویٰ" اور اچھا انجام تقویٰ کے لیے ہے۔ " (طا: ۱۳۲)

(٣) وَعَنُ اَبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَا نَفَصَتُ صَدَقَةٌ مِنْ مَّالٍ وَمَا زَادَ اللهُ بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

وَمَا زَادَ اللهُ بِعَفُو إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ اَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله عَلَيْكَ فِي مایا: "صدقہ ہے مال میں کی نہیں آتی ہے۔ اورقصور معاف کردیے سے اللہ آدمی کی عزت ہی بڑھا تا ہے اور چوش اللہ

کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کوسر بلندی بی عطافر ماتا ہے۔"

قشر دین بالعوم اوگ صدقہ اس خوف سے نہیں دیے کہ اس سے مال میں کی آجائے گی۔ فرمایا
گیا کہ یہ خیال سی نہیں ہے، صدقہ سے مال گھٹتا نہیں، اس میں برکت آتی ہے۔ صدقہ کے سبب
دنیا میں بھی خدا کی مزید بخشش ہوتی ہے۔ آخرت میں جو پچھ عطا ہوگا وہ الگ ہے جیسا کہ ایک
حدیث میں ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے: اَنْفِقُ بُنْفَقُ عَلَیْکَ '' خرچ کروتم پرخرچ کیا جائے گا۔'
( بخاری و مسلم بروایت ابو ہریرہ فی قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے: وَمَاۤ اَنْفَقُتُم مِنْ شَیْعٌ فَهُو لَهُو لَا بِخَلِفُهُ اَنْ اِسْ بِکھی فرمایا گیا ہے: وَمَاۤ اَنْفَقُتُم مِنْ شَیْعٌ فَهُو لَا بِخَلِفُهُ اَنْ اِسْ بِکھی فرمایا گیا ہے: وَمَاۤ اَنْفَقُتُم مِنْ شَیْعٌ فَهُو لَا بِخَلِفُهُ اَنْ اِسْ بِکھی فرمایا گیا ہے: وَمَاۤ اَنْفَقُتُم مِنْ شَیْعٌ فَهُو لَا بِکی جگہ تھیں اور دیتا ہے۔' (سابہ ۳)

یے حدیث بتاتی ہے کہ کسی کا قصور معاف کردیے ہے آدمی چھوٹانہیں ہوجاتا بلکہ اخلاقی لی لیے حدیث بتاتی ہے کہ کسی کا قصور معاف کردیے ہے آدمی چھوٹانہیں ہوجاتا بلکہ اخلاقی لی طاط ہے وہ بہت او نچا ہوجاتا ہے ۔ ان کی طافر ماتا ہے ۔ ان کا طرح اگر کوئی شخص خدا کی خوشنودی کے لیے تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے تو اس عمل سے وہ اپنے کو پستی میں نہیں گراتا بلکہ اپنی فطرت کے نقاضے پورے کرتے بلندی اور رفعت حاصل کرتا ہے ۔ اللہ اسے اللہ اسے بی عرض کا حصول کسی دیگر تدبیر سے ممکن ہی نہیں ہے ۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: تین چیزیں ایس بیں جن پر میں قتم کھا تا ہوں وہ یہ بین: مَا نَقَصَ مَالُ عَبُدٍ مِّنُ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبُدٌ مُظْلِمَةٌ صَبَرَ عَلَيْهَا إلّا زَادَهُ اللّهُ بِهَا عِزًا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْفَلَةٍ إلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقُرِ " بندے كا مال صدقہ سے كم

نہیں ہوتا اور جس بندے پرظلم وزیادتی کی جائے اور وہ اس پرصبر کرجائے تو لاز ماً خدااس کی عزت بڑھا تا ہےاور جس بندے نے سوال کا درواز ہ کھولا ،خدااس کے لیے فقر وافلاس کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔''

تشریع: یعنی کی شخص کا کمزوروں اور غریبوں کے مقابلہ میں اپنے کو بلند مرتبہ مجھنا ناوانی ہے۔ خدا کتنے ہی لوگوں کو محض کمزوروں اور مسکینوں کی وجہ سے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے رزق ویتا ہے اور وشمنان اسلام کے مقابلہ میں فتح ونصرت عطافر ما تا ہے اس لیے کمزوروں اور غریبوں کی وقعت گھٹانا ٹھیک نہیں ہے بلکہ مال داروں کا فرض ہے کہ وہ ضعیفوں اور غریبوں کے حقوق کو پہچانیں اور ان کے ساتھ اچھاسلوک کریں۔

(۵) وَ عَنُ اَبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : رُبَّ اَشْعَتَ مَدْفُوعِ بِالْآبُوابِ لَوْ اللهِ عَلَيْكَ : رُبَّ اَشْعَتَ مَدْفُوعِ بِالْآبُوابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَآبَرَّهُ.

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو بے حد پریشان اور غبار آلود ہیں، اور جنھیں دروازوں سے دھکے دے کر ہٹایا جاتا ہے، اگروہ خدا پرفتم کھا ئیں تو خداکی ان قسموں کولاز مایوری کردے۔''

تشریع: بعنی کتنے بی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر پریشان حال اور بے وقعت ہوتے ہیں کوئی اضیں خاطر میں نہیں لاتا۔ حالانکہ خدا سے ان کا گہر اتعلق ہوتا ہے۔ وہ اگر خدا کے بحرو سے پر کسی بات پر قتم کھالیں تو خداان کی قتم کو پوری کر کے دہے گا۔ان کی بات اور درخواست رہیں ہو کتی۔ بات پر قتم کھالیں تو خداان کی قتم کو پوری کر کے دہے گا۔ان کی بات اور درخواست رہیں ہو کتی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جنت میں داخل ہوتے زیادہ تعداد مسکینوں کی

دیکھی۔دولت مندول کود یکھا کہ انھیں روک لیا گیا ہے۔ (بخاری وسلم)

(٧) وَعَنُ آبِي هُوَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الْبَحِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصْطُرَّتُ آيَدِيْهِمَا إلى ثَدْيِهِمَا وَ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ قَدِ اصْطُرَّتُ آيَدِيْهِمَا إلى ثَدْيِهِمَا وَ تَوَاقِيْهِمَا فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِنْبَسَطَتُ عَنْهُ وَ جَعَلَ الْبَحِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ وَاحَذَتُ كُلُّ حَلْقَةً بِمَكَانِهَا . (مسلم وبخارى) البَحِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتُ وَاحَدَتُ كُلُّ حَلْقَةً بِمَكَانِهَا . (مسلم وبخارى) قرجمه: حضرت الو بريرة عروايت بحدرسول الله عَلَيْ فَي فَرَهَايِنَ وَقَرَهَايِنَ وَالْمَالَ وَوَادَمِولَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَفَى اللهُ وَصَدَة وَ عِنْ وَالوَلَ كَى مثالَ ان ووآ دميول كى ي جضول نے لوج كى زر بيل پهن ركى بول، ان ووآدم اور علق تك جنول الله عَلَيْكَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَوَالَ اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكَ وَلَوْلَ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَعْ عَلَيْكُ والَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَوْلُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَ

روہ ہر معدی ہو ہے۔ اس کے بہت ہوتے ہیں۔

قشریعے: زرہوں کی تگی کے سبب ہاتھاو پرسے نیچ تک بالکل جہم سے چمٹ گئے ہوتے ہیں۔

فیاض شخص جب صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا سینہ کشاوہ ہوجا تا ہے۔ وہ کھلے

دل سے صدقہ دیتا ہے۔ وہ تنگ دل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف بخیل شخص جب پچھودیے کو

سوچتا ہے تو اس کا سینہ اور تنگ ہوجا تا ہے گو یا اس کا جہم کسی تنگ زرہ میں ایسا کسا ہوا ہے کہ وہ

ہاتھ باہر نکال کر کسی کو پچھودیے کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ پیسہ دیتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

پیسے کے ساتھ اس کی روح بھی نکل جائے گی۔

زره جمم کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ جب وہ کشادہ ہوجاتی ہے تو پوراجسم محفوظ ہوجاتا ہے۔ یعنی صدقہ کے سبب آدی کو پورے طور پرخدا کی حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ رہا بخیل شخص تو وہ ضیق اور نگ دلی میں مبتلا ہوتا ہے۔ نہ وہ محفوظ ہوتا ہے اور نہا ہے قیقی آرام و چین حاصل ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ زرہ کشادہ ہو گروہ کشادہ نہیں ہوتی۔ (مسلم) بحروایت میں ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ زرہ کشادہ ہو گروہ کشادہ نہیں ہوتی۔ (مسلم) وَ عَنُ عَدِی بُنِ حَاتِم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

چھوہارے کے ذریعہ سے بی ہی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص تم میں سے اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ آگ سے فاخ سکے آدھے چھوہارے کے ذریعہ سے بی ہی ،اسے ضرور پچنا چاہیے۔''
میں رہے: یعنی صدقہ ضرور دو بیخدا کے غضب کو ٹھنڈ اگرنے والی اور دوزخ کی آگ ہے بچانے والی چیز ہے۔ اگر زیادہ صدقہ دینے کی استطاعت نہ ہوتو جو بھی ہو سکے اگر چیوہ نہایت قلیل مقدار ہو، صدقہ کرو۔

﴿ وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي الْمِنْبَرِ وَ ذَكَرَ اللهِ عَلَي الْمِنْبَرِ وَ ذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقَّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ: ٱلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّنَ الْيَدِ السُّفُلٰي وَالْعُلْيَا هِيَ الصَّدَقَةَ وَالسُّفُلْي وَالْعُلْيَا هِي السَّاتِئَةُ.
 المُنْفِقَةُ وَالسُّفُلْ هِي السَّآئِلَةُ.

ترجمه: ابن عمر عدوایت ب كدرسول الله علی فضایا: جب كه آپ منبر پرتشریف ركت اورصدقه كاورسوال سے بهتر بهتر بهتر ب ركت اور كا باتھ ينج كه بهتر ب اور كا باتھ ) دين والا ب اور ينج كا ما تكنے والا ـ "

(٥) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ مَالُكُمُ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ! مَا مِنَّا اَحَدُ الّا مَالُهُ اَحَبُ الِيُهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا فَدُمْ وَ مَالَ وَارِثَهُ مَا اَخَوَد.

قرجمه: ابن مسعودٌ سروایت ب کهرسول الله علیه فی نفر مایا: "تم مین کس کواین مال سے بر هرایا: "تم مین کس کواین مال سے بر هرایت وارث کا مال زیاده عزیز ہے؟ "(صحابہ نے) عرض کیا: اے الله کے رسول ! ہم میں تو ہرایک کواینا ہی مال سب سے زیاده عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا: "اس کا مال تو وہی ہے جواس نے آگے بھیے جھوڑا۔"
آگے بھیجا اور وہ اس کے وارث کا مال ہے جواس نے بیچھے چھوڑا۔"

تشدویج: بعنی اگر شخص اپنامال عزیز اور پیادا ہے تو تھا دامال تو وہ ہے جوتم خداکی راہ میں صرف کرکے اپنی وائی زندگی کے لیے بھیجتے ہو۔ جو پچھ جمع کر کے تم اپنے چھھے دنیا میں چھوڑتے ہوتو وہ تم محارانہیں تھارے ورثاء کا مال ہے۔ اگر تم نے اپنے لیے آگے پچھنیں بھیجا ہے یا بہت کم بھیجا ہے تو تم مفلس ہو،خواہ دنیا میں قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ جمع کر رکھا ہو۔ لیکن اگر تم نے آگے کے لیے سامان کرلیا ہے اور کرتے رہتے ہوتو تم مفلس ہرگز نہیں ہو۔ دنیا شمھیں مفلس جھتی ہے تو اس کی نظر کا قصور ہے۔

(١) وَعَنُ عَائِشَةٌ اَنَّهُمُ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللَّهِيَ مِنْهَا؟ قَالَتُ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَا كَتِفُهَا قَالَ: بَقِي كُلُها غَيْرُ كَتِفِهَا.
(تذى) توجمه: حضرت عائش عروايت بكايك بكرى ذن كَ كُلُ (اوراس كا كوشت ضرورت مندول من الشيم كرديا كيا) آپ نے دريافت فرمايا: اس ميں سے كيا باقى رہا؟ حضرت عائش نے عض كيا: اس كا صرف ايك شاند بچا ہے۔ آپ نے فرمايا: "سب باقى ہے سوااس شاند كے (چنقيم نہيں كيا كيا) ، "

تشریع: یعنی جوگوشت تقسیم کردیا گیاحقیقت میں وہی باقی ہے اور کام آنے والا ہے، ہمیشد کا فائدہ ای سے اٹھایا گیا۔ جو حصد اپنے لیے روک لیا گیاوہ ختم ہونے والا ہے۔

(۱۱) وَ عَنُ اَبِي ذَرِّ قَالَ اِنْتَهَيْتُ اِلَى النَّبِي عَلَيْهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَائِي قَالَ: هُمُ الْآخُسَرُونَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ اَبِي وَ اُمِّى مَنُ فَلَمَّا رَائِي قَالَ: هُمُ الْآخُسُرُونَ اَمُوالاً اِلّا مَنُ قَالَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا مِنُ بَيْنِ هُمُ ؟ قَالَ هُمُ اللَّاكُمُنَةُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ. (بنارى ملم) يَديهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ قَلِيلٌ مَّا هُمْ. (بنارى ملم) ترجمه: الوذرُّ فرمات بيل كه بيل رسول الله وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. (بناره من عاصر ہوا، آپ كعبد كا ترجمه: الوذرُّ فرمات بيل كه بيل رسول الله وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وه برِ حَمَار عِيل بيل عبد كا من بيل بيل بيل بيل إلى الله وَلَيْ بيل الله وَلَولُ مَنْ الله وَلُولُ بيل الله وَلَولُ مَنْ الله وَلَيْ الله وَلَولُ مَنْ الله وَلَولُ مَنْ الله وَلَولُ مَنْ الله وَلَولُ مَنْ الله وَلَا لَهُ مُنْ الله وَلَا لَهُ مَنْ الله وَلَولُ مَنْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَولُ مَنْ الله وَلَا لَا الله ولِيلُهُ مَنْ الله وللله ولا الله ولا اله ولا الله ولا

تشريح: مطلب بيه كه مال ودولت برس آزمائش كى چيز بـاس آزمائش بيس كامياب وبى موسكة بيس جن كول بيس مال كى مجت نه موه جوا پن مال كوكشاده ولى كساتھ كار خير بيس خرج كرتے رہيں -جوابيا نہيں كرتے وه دولت پانے كے باوجود برئے خسارے بيس بيس - (١٢) وَ عَن ثَوْ بَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ : اَفْضَلُ دِينَادٍ يُنفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلى مَا بَينُ لِي اللّهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلى اللهِ عَلَي سَبِيلِ اللهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلى اللهِ عَلَي سَبِيلِ اللهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلى اللهِ عَلَي سَبِيلِ اللهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلى اللهِ عَلى سَبِيلِ اللهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلى اللهِ عَلَي سَبِيلِ اللهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلَى اللهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلَى اللهِ عَلَي سَبِيلِ اللهِ وَ دِينَادٌ يُنفِقُهُ عَلَى اللهِ عَلَي سَبِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ فَعُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَن سَبِيلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اپنے بال بچوں پرخرج کرتا ہے اور وہ دینارافضل ہے جے آدمی خداکی راہ میں سواری کے لیے خرج کرتا ہے۔ اور وہ دینارافضل ہے جے وہ خداکی راہ میں اپنے ساتھیوں پرخرج کرتا ہے۔ "
قشسو پیع: اس حدیث میں بتایا گیا ہے مال اور دینار کا بہترین مصرف ہیہ کہ اے اپنے بال بچوں پرخرج کیا جائے ، پُٹراس کا بہترین مصرف ہیہ کہ جہاد کے لیے گھوڑ اوغیرہ خرید نے میں صرف کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اے اپنے ان ساتھیوں اور رفقاء پرخرج کیا جائے جو خداکی راہ میں جہاد کرد ہے ہوتے ہیں۔

(١٣) وَ عَنْ اَبِي هُوَيُورَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُ ۚ دِيْنَارٌ ٱنْفَقْتَهُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ وَ دِيْنَارٌ ٱنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَّ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنِ وَّ دِيْنَارٌ ٱنْفَقْتَهُ عَلَى آهُلِكَ اَعْظَمُهَا اَجُرَا إِلَّذِي ٱنْفَقَّتَهُ عَلَى اَهُلِكَ. ترجمه: حفرت الوهريرة كت بيل كرسول الله عظية فرمايا: "أيك ويناروه ب جوتو خداكي راہ میں شرج کرتا ہے۔ایک دیناروہ ہے جوتو کی غلام کوآ زاد کرانے میں شرچ کرتا ہے اور ایک وہ دینار ہے جو کمی مسکین پرخرچ کرتا ہے اور ایک دیناروہ ہے جو تو اپنے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے۔ان میں سب سے بڑھ کر باعث اجروہ دینارہے جھے تواہے گھر والوں پرخرچ کرتا ہے۔" تشريح: معلوم مواكه ني علية نجس دين كي تعليم دى بوه حدورجه متوازن ب،اس ميس باعتدالی سے بیخے کی تاکید کی گئی ہے۔سب سے زیادہ اہمیت قریب ترین فرائض کی بجا آوری ہے۔ اہل وعیال کے حقوق ادا کرنا فرض ہے۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد نقل کی باری آتی ہے۔ ہرایک کے حق کو مجھنا چاہیے اور مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے حقوق ادا کرنے چاہئیں۔ (١٣) وَ عَنُ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ فِي الْمَال لَحَقًّا سِوَى الزَّكُوةِ ثُمَّ تَلاَ: "لَيُسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغُربِ " اللَّاية ـ (ترفذى، ائن ماحد، دارى)

قرجمه: فاطمه بنت قیس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "مال میں زکو ہ کے علاوہ بھی (اللہ کا) حق ہے۔ " پھرآ یا نے تلاوت فرمایا:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنُ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وَ

لَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّيْنَ ۚ وَ التَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُبِي وَالْيَتَامَٰى
وَالْمَسْكِيُنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ
الْمَسْكِيُنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ \* وَالسَّآئِلِيْنَ وَ فِى الرِّقَابِ ۚ وَ
اللَّهَ الصَّلُوةَ وَ التَّى الزَّكُوةَ .....

" نیکی اور وفاداری بینمیں ہے کہتم اپنے چیرے مشرق یا مغرب کی طرف کراو، بلکہ وفاداری ان کی ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، (اللہ کی) کتاب پراور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنا مال اس کی محبت کے باد جود رشتہ داروں، بتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور ما تکنے والوں کو دے اور گردنیں چیڑانے (غلام آزاد کرانے) میں خرچ کرے اور نماز قائم کرے اور ذکو قدے .....)"

تشریع: زکوۃ اواکرنے کے بعد بھی آوی کی و مدواریاں باقی رہتی ہیں۔ زکوۃ وینے کے بعد آوی کواپناہا تھے باکل کھی نہیں لینا چاہے اور نداجتا کی نقاضوں اور مختاجوں اور ضرورت مندول کی طرف سے غافل ہونا چاہے۔ زکوۃ اواکرنے کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت منداور مصیبت زوہ آجا کے یا کوئی اجتا کی نقاضا سامنے آجائے تو آدی کو اس سلسلہ میں مال خرج کرنے سے ورلیخ نہیں کرنا چاہے۔ نبی علی کے استشہاو کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت: لَیْسَ الْبِرَّ اَن تُولُوْا وُجُوهَکُمُ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ الْحَ تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں نکی کے کاموں کے ذیل میں ایمان کے بعد رشتہ واروں، بھیموں، مسافروں اور ساکوں وغیرہ کے مالی تعاون کا ذکر کے اس کے معلوم کیا گیا ہے۔ اس کے معلوم کیا گیا ہے۔ اس کے معلوم کیا گیا ہے۔ اس کے معلوم کو اور کی اور کر بھال کیا گیا ہے۔ اس کے معلوم ہوا کہ قوا کہ اللہ علی ایکی کیا گیا ہے۔ اس کے معلوم ہوا کہ قوا کہ اللہ علی کو تک اللہ علی کو تک کی اللہ علی کو تک ک

قرجمہ: ابوسعید خدری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فرمایا: ' جس مسلمان نے کسی مسلمان نے کسی مسلمان کوجت کا سبزلباس پہنائے گا۔ اورجس مسلمان کوجت کا سبزلباس پہنائے گا۔ اورجس

مسلم نے کی مسلم کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلا یا، الله اس کو جنت کے پھل کھلائے گا اور جس مسلم نے کی مسلم کو پیاس کی حالت میں پانی پلا یا، الله اس کو (جنت کی) سربه مبر شراب پلائے گا۔'' (۲۱) وَ عَنُ اَبِی هُو یُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اله

قرجمہ: الوہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظامیۃ نے فرمایا: "اگر میرے پاس احد کے برابر
سونا ہوتو میرے لیے خوشی کی بات یہی ہوگی کہ تین را تیں گزرنے سے پہلے پہلے میرے پاس اس
میں سے پچھ بھی خدہ ہوائے اس کے کہ قرض ادا کرنے کے لیے اس میں سے پچھ بچالوں۔ "
میس سے پچھ بھی خدر سے لیا مسرت کی بات بینیں ہے کہ مال میرے پاس جمع ہو بلکہ مسرت کی
بات میرے لیے بیہ ہے کہ میرے پاس جو پچھ ہو میں اسے جلد سے جلد خدا کی راہ میں خرچ کروں
بات میرے لیے بیہ ہے کہ میرے پاس جو پچھ ہو میں اسے جلد سے جلد خدا کی راہ میں خرچ کروں
یہاں تک کہ اپنے پاس پچھ بھی خدر ہے دول۔ انبیاء علیم السلام کی شان یہی ہوتی ہے۔ ان کی
زندگی اس کی کھلی شہادت پیش کرتی ہے کہ دہ سے ہیں۔ جو پچھ کہتے ہیں وہ حق ہے۔ حق وصدادت
کی جو تح کیک دہ دنیا میں چلاتے ہیں اس کے بیچھے ہرگز ان کا کوئی مادی یا دنیوی مفاد نہیں ہوتا۔ وہ
جو پچھ کرتے ہیں حق وصدافت کے لیے کرتے ہیں نہ کہ کی ذاتی منفعت کے لیے۔

**﴿٤١﴾** وَ عَنُ اَبِىُ هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ الْحِنَ عَبُدُ الدِّيْنَارِ وَ لُعِنَ عَبُدُ الدِّرْهَم.

قرجمہ: ابوہر برہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' دینارودرہم کابندہ ملعون ہے۔'' تشریح: یعنی جولوگ مال و دولت کے پرستار ہیں، خدا کی راہ میں جنھیں اپنا مال خرچ کرنا حدورجہ گرال گزرتا ہے وہ خدا کی رحمتوں سے دور ہیں، ان کے حصہ میں پھٹکاراورلعنت کے سوااور کے خہیں آسکتا۔

مال ودولت كى پرستش بهت بى برى خصلت ہاتى ليے صدقہ لينا صرف اى كوروا ہو جو تختاج ہو۔ مختاج شخص كو اگر خدا نے صحت اور طاقت دى ہے تواسے بھى حتى الامكان صدقہ و زكوة لينے سے بچنا چاہے، اسے محنت ومشقت كے ذريعہ سے اپنى گزراوقات كاسامان بهم پہنچانا چاہے۔ چنا نچہ ايك حديث ميں آتا ہے: لاَ تَجِلُ الصَّدَقَةُ لِغَنِي وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيّ

'' مال دار کے لیے صدقہ ( زکو ۃ ) حلال نہیں ہے اور نہائ شخص کے لیے جوتوا ناوتندرست ہو۔'' ( تریزی،ایوداؤد، داری،نیائی،احمہ،این ماجہ)

(١٨) وَ عَنُ اَبِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : خَصُلَتَانِ لاَ يَعْتُمُ عَنُ ابِي سَعِيْدِ إِلْخُدُرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : خَصُلَتَانِ لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ ٱلْبُخُلُ وَ سُوْءُ الْخُلُقِ.

قرجمه: ابوسعيد خدري كي روايت بكرسول الله عليه في فرمايا: " دوعاد تيس كى صاحب ايمان ميں جمع نہيں ہوسكتيں \_ بخل اور برخلقي \_"

تشریح: یعنی بخل اور بدخلقی کی ایمان سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ ایمان تو آ دمی کو کشادہ دل، عالی ظرف اور باحوصلہ بنا تا ہے جب کہ بخل اور بدخلقی در حقیقت نگ نظری، ننگ دلی، دنائت کی پیدادار ہیں۔

(١٩) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ السَّخِيُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ اللّهِ عَلَيْ مِّنَ النّارِ وَالْبَخِيُلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّهِ، فَوِيُبٌ مِّنَ النّارِ وَالْبَخِيُلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللّهِ، بَعِيْدٌ مِّنَ النّارِ وَ لَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ اللّهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النّارِ وَ لَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ اللّهِ اللهِ مِنْ عَابِدٍ مُبَخِيْلٍ.

(تنى)

قرجمه: حفرت الوهريرة عروايت بكرسول الله علية في مايا: " تخى قريب بالله عليه الله ورب الله عليه الله ورب الله عليه الله ويخل عابد عن دور بالله كنى الله كون الله كون الله كالله كالله كنى الله كون الله كالله كاله

تشریع: سخاوت اور فیاضی ہے آ دمی کو خدا کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فیاض اور کخی سے لوگ بھی خوش رہتے ہیں اور ایسا شخص اپنے انجام کے لحاظ ہے بھی کا میاب ہوتا ہے۔ جنت اس کی دائی جائے قرار ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف بخیل شخص سے نہ خدا راضی ہوتا ہے اور نہ دنیا کے لوگ اس کوعزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں اور اپنے انجام کے لحاظ سے وہ بجائے جنت کے دوزخ کا مستحق ہوتا ہے۔

سخادت اور فیاضی صفات دویلہ کے دور کرنے میں صددرجہ معادن ہے۔ آدی کواس کے ذریعہ سے دوحانی واخلاقی بلندی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس قابل ہوجاتا ہے کہ اس کے اندرخداکی

عظمت اور بزرگی کازیادہ سے زیادہ احساس وشعور بیدار ہوسکے۔ رہا بخیل شخص تونفسانیت اور تنگ دلی میں کچھاس طرح گرفتار رہتا ہے کہ اسے روحانی واخلاقی بلندی حاصل ہی نہیں ہوتی ، اس کا دل مادّی منفعنوں میں بڑیا کجھار ہتا ہے۔ زندگی کی اعلیٰ قدروں سے وہ آشنا ہی نہیں ہویا تا۔

(٢٠) وَ عَنُ بُرَيُدَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : مَا مَنعَ قَوْمُ إِلزَّ كُوةَ إِلَّا ابْتَلاَهُمُ اللهُ بِالسِّنِينَ. (طِرانى في الاصط) (طرانى في الاصط)

تشریع: اس لیے قطاکودور کرنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیوب ویل اور پمپنگ سٹم وغیرہ آبیا تی کے ذرائع فراہم کیے جائیں بلکداس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مال کی زکو ۃ نکالی جائے۔

(٢١) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : لَمُ يَمْنَعُ قَوُمٌ زَكُوةَ اَمُوالِهِمُ
 إِلّا مُنِعُوا الْقَطُرَ مِنَ السَّمَآءِ وَلَوُلاَ الْبَهَآئِمُ لَمْ يُمُطَرُوا.

قرجمہ: ابن عمرؒ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جب بھی کسی قوم نے اپنے مالوں کی زکو ۃ روک لی اس سے آسان کی بارش روک لی گئی اور اگر جانو رینہ ہوں تو ( بالکل ) بارش منہ ہو۔''

تشریح: بعنی الله تعالی بھی ہے گناہ جانوروں کی وجہ سے بارش کردیتا ہے، حالا تکہ انسانوں کی نافر مانیوں کا تقاضا تو بیہوتا ہے کہ بارش بالکل نہ ہو۔

(٢٢) وَ عَنُ سَهُلِ بُنِ مَعَادٌ عَنُ آبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : إِنَّ الصَّلُوةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِى سَبِيلِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ بِسَبُعِمِاةٍ ضِعْفٍ. (ابوداءَد)

قرجمہ: حضرت بهل بن معاقر اپنے والد کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی کے رسول اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ

تشريح: انفاق كسبب نماز، روزه اور ذكريس جرايك كا درجه وكمال سات سوگناياسات سوبار

اس حدیث سے اس حقیقت پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ نیک اعمال اور عبادات وغیرہ کا باہم ایک دوسرے سے گہرار بط و تعلق ہے۔اعمال باہم ایک دوسرے سے بتعلق نہیں ہوتے۔ وہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اس کی مجموعی حیثیت ہے مطلوب ہوتی ہے۔

صدقه كاوسيع مفهوم

(۱) عَنُ آبِي مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَهُ عَلَى الْهُ عَلَيْكَ ابْدَا الْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَهُ عَلَى الْهُ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْمُسْلِمُ نَفَقَهُ عَلَى الْهُلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتُ لَهُ صَدَقَةٌ . (جَارى وسلم) ترجمه: ابومسعودٌ مروايت م كرسول الله عَلَيْ فَ فرما يا: "جب وَلَى مسلمٌ ض الله عالى وعيل برثواب كي نيت سے فرج كرتا م توبي بھى اس كے ليے صدقة شار ہوتا ہے -"

تشريح: يعنى اس بھى وہ اجروثواب كامستحق ہوتا ہے مومن جب دوسرول برخرج كرتا ہے الى قشريح : يعنى اس برخرج كرتا ہے الى

وقت بھی اصلاً خداکی خوشنودی بی اس کے پیش نظر ہوتی ہاور جب وہ اپنا اہل وعیال پرخرج کرتا ہے اس وقت بھی وہ خدا بی کی رضاکا جو یا ہوتا ہے ایک بی کردار ہے جس کا مظاہرہ موسی کی رضاکا جو یا ہوتا ہے ایک بی کردار ہے جس کا مظاہرہ موسی کی زندگی میں مختلف حالتوں میں ہوتا ہے۔ اپنی روح کے اعتبار سے اس کا ہڑ کس صدقہ ہے۔
(۲) وَ عَن سُلَيْمَانَ بُنِ عَامِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ هِي عَلى ذِى الرَّحْم ثِنتَان صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

(احمد، ترندي، نسائي، اين ماجه، داري)

توجمه: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ انھوں نے کہا: یا رسول اللہ! کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فر مایا:'' جوغریب شخص اپنی محنت کی کمائی سے کرے۔ اور ابتداءان لوگوں سے کرو جن کے تم ذمہ دار ہو۔''

تشریع: بعنی غریب شخص جب اپنی محنت کی کمائی ہے خرچ کرتا ہے تو خدا کے نز دیک اس کا صدقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔خرچ کرنے میں سب سے پہلے ان کی خبر لینی چاہیے جن کی آ دمی پر ذمہ داری ہوتی ہے۔اگر کوئی شخص اپنے اہل وعیال سے بے پروا ہوکر ادھر ادھر صدقات بانٹتا پھرتا ہے تو اس کا بیدو بید بنی نقطہ نظر سے ہرگڑ مستحن نہیں ہوسکتا۔

(٣) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ مَلْكُ فَقَالَ: عِنْدِى دِيُنَارٌ، قَالَ آنُفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، دِيُنَارٌ، قَالَ آنُفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ عِنْدِى اخَرُ قَالَ آنُفِقُهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ عِنْدِى اخَرُ، قَالَ آنُفِقُهُ عَلَى وَلَاكِكَ قَالَ عِنْدِى اخَرُ، قَالَ آنُفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ عِنْدِى اخَرُ، قَالَ آنُفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ عِنْدِى اخَرُ، قَالَ انْفِقُهُ عَلَى اللهِ الْمَالِكَ قَالَ عِنْدِى النَّهُ اللهِ الْمُؤْمَدُ اللهِ الْمُؤْمِدُهُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمه: حضرت ابو ہريرة سے روايت ہے كمايك شخص رسول الله عظيمة كى خدمت ميں حاضر

ہوااور کہا: میرے پاس دینارہے۔آپ نے فرمایا: اپنی ذات پرفری کرو۔اس نے عرض کیا کہ میرے پاس اور ہے۔آپ نے فرمایا: اس کواپئی اولا دپرفری کرو۔اس نے کہا کہ میرے پاس اور ہے۔آپ نے فرمایا: اس کواپئی ہوی پرفری کرو۔اس نے کہا: میرے پاس اور ہے۔آپ نے فرمایا: کواپئی ہوی پرفری کرو۔اس نے کہا: میرے پاس اور ہے۔آپ نے فرمایا: کے فرمایا: پھراس کواپئے فادم پرفری کرو۔اس نے کہا: میرے پاس اور ہے۔آپ نے فرمایا: میر اور کہ محارے اعزہ واقرباء میں کون زیادہ ضرورت منداور مستحق ہے کہ فشر ویعے: اس صدیث سے اس بات کا بخو بی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی احکام تقاضائے عقل وفظرت کے میں مطابق ہیں۔ان احکام کی خلاف ورزی ورحقیقت عقل وفظرت کی خالفت ہے۔ وفظرت کے میں مطابق ہیں۔ان احکام کی خلاف ورزی ورحقیقت عقل وفظرت کی خالفت ہے۔ الصَّدَقَةِ اِبْنَدُک مَودُودُو دُو اَلِیکُ اَنَّ النَّبِی عَلَیْکُ کَیْسَ لَهَا کَاسِبٌ غَیْوُک۔ (این اج) تو ہو میں بہترین صدقہ تو ہو میں بہترین صدقہ تو ہو میں کہ بی عقیقہ نے فرمایا: ''کیا میں تصمیں بہترین صدقہ در تی مقالے کا فرنہ کروں؟ وہ تیری اپنی اس بیٹی کے ساتھ سلوک کرنا ہے جو تیری طرف واپس کردی گئی ہو۔ اور تیرے سوااس کا کوئی کمانے والل نہ ہو۔ اور تیرے سوااس کا کوئی کمانے والل نہ ہو۔'

قشر پیسے: بیٹی جو واپس کردی گئی ہو۔ یعنی اس کے شوہر نے اس کوطلاق دیدی ہو یا وہ فوت ہو گیا ہوا وراس کا کفیل اب تیرے سوا کوئی اور نہ ہو۔

(٧) وَ عَنُ اَبِي هُويَهُوَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : نِعُمَ الصَّدَقَةُ اللَّقِحَةُ الطَّقِحَةُ الطَّقِحَةُ وَالشَّافِي مَنْحَةً وَالشَّافُ الصَّفِي مَنْحَةً تَغُدُوا بإنَاءٍ وَ تَرُوحُ بِالْحَرَ . (جارى وسلم) توجمه: ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول الله عَلَی نے فرمایا: "بہترین صدقہ زیادہ دوده دین والی دینے والی اور قرنی ہے جو کسی کو دوده پینے کے لیے عاریة ویدی جائے اور وہ زیادہ دوده دینے والی بری جو دوده چینے کے لیے عاریة ویدی جائے اور وہ زیادہ دوده دینے والی بری جو دوده دینے مواور شام کوایک اور برتن مجرکر دوده دیتے مواور شام کوایک اور برتن مجرکر دوده دیتے مواور شام کوایک اور برتن مجرکر۔ "

تشریح: ایسے صدقہ سے ایک طرف صدقہ کرنے والے کی فیاضی اور اس کی کشادہ ولی کا پتہ چاتا ہے، دوسری طرف اس سے ضرورت مند شخص کی حاجت روائی بھی بخو بی ہوتی ہے اس لیے اس کی تعریف فرمائی۔ عربوں میں اس طرح کارواج تھا۔ آپ نے اسے پیندفر مایا۔

(4) وَ عَنْ اَنَسُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلِيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَي

تشریح: اپ درخت اور کیتی وغیرہ کے ذریعہ سے گلوقِ خدا کو جو فائدہ بھی پنچے اس میں بھی ہمارے لیے اجروثواب ہے۔

چورنے اگراس کونقصان پہنچایا تواس میں بھی اجروثواب ہے۔مومن کسی حال میں بھی خسارہ میں نہیں رہتا۔ چوری کرنے والاحقیقت میں اپنا نقصان کرتا ہے۔ کسی مومن ومسلم بندے کووہ حقیقی ضرزمبیں پہنچاسکتا۔

﴿ ﴿ ﴾ وَ عَنْ سَعُدِ بُنْ عُبَادَةٌ قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمَّ سَعُدِ مَاتَتُ فَاَيُّ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةِ
 أَفْضَلُ؟ قَالَ الْمَاءُ، فَحَفَرَ بِثُرًا وَ قَالَ هاذِهِ لِأُمِّ سَعُدٍ.

قرجمه: سعد بن عبادة كتب بين كه مين في رسول الله علي الله على الله على الله الله الله المسعد (يعنى ميرى مال) مركى توكون ساصدقه بهتر موكا؟ آپ في مرى مالى: بانى معد في كنوال كهودااوركها: " بيام سعد ك ليصدقه بين "

تشریع: بعنی اس کا جروثواب ام سعد کو سے کویں کا شارصدقۂ جاربی میں ہوتا ہے۔ جب تک کوال باقی رہتا ہے اورلوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اس کا اجروثواب پینچتار ہتا ہے۔ یہاں چند باغیں سمجھ لینے کی ہیں:

ایصالِ تُوابِ ای عمل کا ہوسکتا ہے جوشریعت کے مطابق ہواور خالصۃ اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسری بات بیہ کہ تُواب کا ہدیدان ہی لوگوں کو پہنچ سکتا ہے جوائیان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں جن کی حیثیت خدا کے پہال مہمان کی ہے۔ خدا کے باغیوں اور مجرموں کو تُواب کا تحذیبیں پہنچ سکتا۔

نیک عمل کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک اس کے وہ نتائج جوعمل کرنے والے کی روح واخلاق پر مرتب ہوتے ہیں جن کے سبب وہ خدا کے پہال جزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دوسرے اس کا وہ اجر جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اسے انعام کی شکل میں ملتا ہے۔ایصال ثواب کا تعلق صرف دوسری چیز ہے ہے۔ پہلی چیز ہے اس کا تعلق نہیں ہے۔

(٥) وَ عَنْ اَبِى هُوَيُوهٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ : كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيُهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوُم تَطُلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ يُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى مَا اللَّهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا اللَّيْبَةُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَ الْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَ الْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ صَدَقَةٌ وَ كُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيُقِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَ يُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ( بَعَلَى المَّالِقِ مَدَقَةٌ وَ يُمِيطُ الْآذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ( بَعَلَى مُلُوهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قرجمہ: ابوہریرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ عظیہ نے فرمایا: "آدمی کے ہڈی کے جتنے جوڑ ہیں، ہرایک پرصدقہ واجب ہے۔ ہرروزجس میں سورج طلوع ہو۔ دوآ دمیوں کے درمیان انصاف کرناصد قد ہے۔ کی آدمی کوسواری پرسوار ہونے میں یااس کا سامان اس پر لا دنے میں مدد کرنا صدقہ ہے اورایک اچھی بات بھی صدقہ ہے اور نماز کے لیے جوقدم بھی اٹھتا ہوہ بھی صدقہ ہے اور تکلیف دینے والی چیز کا راستہ سے دور کرنا بھی صدقہ ہے۔"

تشریح: بدن کا ہر جوڑ انسان کے حق میں خدا کا ایک فضل واحسان ہے۔خدا کے ہراحسان ک شکر گزاری میں بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔صدقہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی شخص خدا کی راہ میں روپے پینے خرچ کرے بلکہ اپنی روح کے لحاظ سے صدقے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جیسا کہ ای حدیث ہے اس کی وضاحت ہوجاتی ہے۔ جن چیزوں کو اس حدیث میں صدقہ سے تعبیر کیا گیا ہے وہ محض مجاز أصدقہ نہیں ہیں بلکہ واقعثان میں صدقے کی روٹی اور اسپرٹ یائی جاتی ہے۔

﴿ ﴾ وَ عَنْ جَابِرٌ ۗ وَ حُذَيْقَةَ قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.

(بخاری ومسلم)

ترجمه: حفرت جابرٌ اورحذ يفدُّ كَتِي بِين كرسول الله عَلَيْكَ فَرْمايا: ' بريْكَى صدقد ب-'

الْمَعُرُوُفِ اَنْ تَلْقَىٰ اَخَاکَ بِوَجُهِ طَلُقٍ وَ اَنْ تُفُرِغَ مِنُ دَلُوکَ فِیُ اِنَاءِ اَخِیُکَ.

قرجمہ: حضرت جابڑ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' ہر بھلائی صدقہ ہے اور یہ بات بھی بھلائی اور نیکی میں سے ہے کہتم بشاش چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات کرواور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں یانی ڈال دو۔''

تشریع: مطلب بیہ کے صدقہ کامفہوم اسلام میں بے حدوسیے ہے۔ اس میں ہر بھلائی اور نیکی شامل ہے۔ فور وفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ بی نہیں اسلام کے دیگر ارکان واعمال بھی عظیم قدروں کے حامل ہیں اور ان میں بڑی وسعت اور گیرائی پائی جاتی ہے۔

ایک شخص صدقه میں روپیہ پییہ توخرچ کردیتا ہے لیکن وہی شخص دوسری بھلائیوں اور نیکی کے کاموں سے دورر ہتا ہے۔ نہ وہ موقعہ پر انصاف کی بات کہتا ہے نہ بھائیوں سے ہنسی خوثی کے ساتھ ملتا ہے اور نہ ضرورت مندول کے ساتھ اس کا رویہ ہمدردا نہ ہوتا ہے بلکہ مخلوق خدا کواس ہے تکلیفیں ہی پہنچتی رہتی ہیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ ابھی فی الواقع مصدقین (صدقه کرنے والوں) میں شامل نہیں ہوسکا ورنداس کامتصدق ہونا زندگی کے مخلف مواقع پرلاز مأظاہر ہوتا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک طرف توغریبوں کی ہمدر دی میں خدا کی خوشنودی کے لیےا پنامال خرچ کرے، دوسری طرف وہ بندگان خداکے لیے باعث آزار ہے اور بھلائی اور نیکی کے کامول سے اسے دور کا بھی تعلق نہ ہو۔ ایسے خص کا صدقہ حقیقت میں صدقہ نہیں محض نمائش ہے محض ایک بے روح عمل ہے جس کے پیچھے کوئی صحیح شعور اورسچا اور مخلصانہ جذبنبیں پایا جاتا یا پھروہ فہم وبصیرت سے اس درجہ عاری ہے کداین تمام گھناؤنی حرکتوں کے باوجودا ہے صدقہ کو بابرکت ہی تصور کرتا ہے حالانکہ اس کا صدقہ اس روزے دار کے روزے مے مختلف نہیں ہے جوروزہ رکھنے کے باوجود نہ خدا کی نافر مانی سے باز آتا ہے اور نہ نفسانیت اور ظلم سے اپنے کو بچا تا ہے، روزے سے اس کے میلے جھوک پیاس کے سوااور کچھنہیں پڑتا۔ (١٢) وَ عَنُ اَبِي مُوسَلِّي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ: ٱلْخَازِنُ الْمُسُلِمُ الْآمِينُ الَّذِي يُعُطِي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً بِهِ نَفُسُهُ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ. ( بخاری وسلم ) ترجمه: ابومويٌّ كہتے ہيں كرسول الله عَظِيلة نے فرمايا: "امانت دارسلم خازن جب خوشى سے وہ چيز ویتا ہے جس کے دینے کا سے جم دیا جا تا ہے تو وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہوتا ہے۔''
میشر پیج: خازن بیت المال سے جورقم یا مال نکال کر پیش کرتا ہے وہ اس کا کوئی ذاتی مال نہیں ہوتا
اس کے باوجوداس کا شارصدقہ کرنے والوں میں ہوتا ہے اس لیے کہ مال پیش کرتے ہوئے وہ
اپنے اندر کسی قتم کی تنگی محسوس نہیں کرتا بلکہ خوش دلی سے جو پچھ کہا جا تا ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔
امانت واری، ول کی کشاوگی اور قلبی انبساط، انفاق وصدقہ کے لازی مظاہر میں سے بیں۔اس
لیانا خازن جو تنگ دلی سے پاک ہوصدقہ کے اجرواؤاب سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔
لیے ایسا خازن جو تنگ دلی سے پاک ہوصدقہ کے اجرواؤاب سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔
لیے ایسا خازن جو تنگ دلی سے پاک ہوصدقہ کے اجرواؤاب سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔
(۱۳) وَ عَنُ اَبِی سَعِیدِ إِلْخُعدُرِی قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَ قَدُ صَلّی رَسُولُ اللّهِ عَلَیٰ اللّٰهِ عَلَیٰ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

قرجمہ: ابوسعید خدر کا کہتے ہیں کہ ایک شخص (مسجد میں) آیا حضور نے فرمایا: ''تم میں سے کو کی شخص ہے واس پرصدقہ کرے( لیمنی )اس کے ساتھ نماز پڑھے تو ایک شخص اٹھا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی۔'' ساتھ نماز پڑھی۔''

قشریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دیر ہے مجدیں پنچ جب کہ جماعت ہوچی ہواورکوئی ایساشخص نہ ہوجس نے ابھی نماز ادانہ کی ہوتو اس کے اکیے نماز اداکرنے ہے بہتر یہ ہے کہ جولوگ پڑھ چکے ہیں ان میں ہے کوئی نماز میں اس کا ساتھ دے تاکہ وہ جماعت کی بہتر یہ ہے کہ جولوگ پڑھ چکے ہیں ان میں ہے کوئی نماز میں اس کا ساتھ دے تاکہ دہ جماعت کی برکت اور ثواب ہے محروم ندر ہے۔ نبی النظمی نہاز کیا جائے گا اس کا شارصد قد میں صدقہ کا مفہوم ہے حدوس ہے ہو در وسروں کے لیے جوقر بانی یا ایثار کیا جائے گا اس کا شارصد قد میں بی ہوگا۔ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو برٹ نے بھی ایسا صدقہ کیا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے بینماز فل قرار پائے گی۔ امامت نفل نماز پڑھنے والا بھی کرسکتا ہے اور فریضہ ادا کرنے والا بھی کرسکتا ہے اور فریضہ ادا کی مثالیس ملتی ہیں۔ یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز وں کے بعد یہ صدقہ نہیں ہوسکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد فل نماز کی ہے کہ فجر اور عصر کے بعد فل نماز کی ہے کہ فجر اور عصر کے بعد فل نماز کی ہے۔ خطہر اور عشاء میں ایسا ہوسکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد فل نماز کی ہے۔ خطہر اور عشاء میں ایسا ہوسکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد فل نماز پڑھنی ممنوع ہے۔ خطہر اور عشاء میں ایسا ہوسکتا کیونکہ فجر اور عصر کے بعد فل نماز ہے۔

(١٣) وَ عَنُ اَبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكُ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ صَدَقَة، قَالُوا: فَإِنْ لَمُ يَجِدُ قَالَ: فَلْيَعُمَلُ بِيَدِهٖ فَيَنْفَعُ نَفُسَهُ وَ يَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَاِنُ لَّمْ يَسُتَطِعُ أَوُ لَمُ يَفُعَلُ قَالَ، فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلُهُوْفِ، قَالُوا فَانُ لَّمُ يَفُعَلُهُ، قَالَ: فَيَامُو بِالْخَيْرِ، قَالُوا: فَانُ لَّمُ يَفُعَلُ، قَالَ: فَيُمُسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَانَّهُ صَدَقَةً.

قرجمه: حضرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: "ہرمسلمان کے ذمتہ صدقہ ہے۔ " لوگوں نے عرض کیا: اگر کسی کے پاس (دینے کو) کچھ نہ ہو؟ آپ نے فرمایا: السیخ ہاتھوں سے کام کرے اور کمائے اس طرح خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے لوگوں نے عرض کیا: اگروہ اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو یا یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ نے فرمایا: کسی غم زدہ ضرورت مند کی مدد کرے لوگوں نے کہا: اگروہ یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ نے فرمایا: (لوگوں کو) نیکی کا حکم کرے لوگوں نے عرض کیا: اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ فرمایا: " اپنے آپ کو برائی اور شرے بچائے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ "

تشریح: صدقہ ہر سلم کا ایک لازی وصف ہے۔ اگر صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں ہے تو آدی

کو محنت مزدوری کر کے اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی چاہے۔ اگر وہ کسی وجہ ہے یہ

بھی نہیں کرسکتا تو کسی ضرورت مند پریشان حال کی خدمت ہی کرے۔ یہ بھی صدقہ کی ایک قشم

ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کرسکتا تو زبان سے لوگوں کے کام آئے ، انھیں بھلائی کا تھم کرے۔ ایمان کی

وجہ ہے آدی کو ایک طرح کی ذہنی، قبلی اور روحانی انبساط اور فراخی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا یہ

انبساط فطر تا زندگی میں مختلف اسالیب کے ذریعہ سے ظاہر ہوتا ہے اور اسے ظاہر ہونا بھی چاہیے

کیونکہ یہ اس کے ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ اس انبساط کا ایک خاص مظہر صدقہ ہے۔ صدقہ چونکہ

ایمان اور انبساط روحانی کا مظہر ہے اس لیے یہ باطن کی تربیت اور تزکیہ میں بھی معاون ہوتا

ہے۔ الن ہی وجوہ کی بناء پر مومن کے لیے صدقہ کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ صدقہ کی روح چونکہ

ایمان کی حلاوت ، کشادہ دلی اور ذہنی وروحانی انبساط ہے جورو پے پینے سے دوسروں کی مدد کے

علاوہ لوگوں کی دوسری خدمات کا بھی محرک بتنا ہے، اس لیے ان سب کو ''صدقہ'' کے لفظ ہے تجییر
فرمایا گیا یہاں تک کہ اس چیز کو بھی صدقہ کہا گیا کہ آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ اس ہے کسی کو

مرمایا گیا یہاں تک کہ اس چیز کو بھی صدقہ کہا گیا کہ آدمی اس بات کا خیال رکھے کہ اس سے کسی کو

مرمای کی تکلیف نہ پہنچے۔

اس روایت میں صدقہ کی اور بھی وسیع ترتشر تے ملتی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ

صرف ایجا بی طور پر مالی، بدنی ہی نہیں ہے اور نہ وہ صرف قول وَمُل تک محدود ہے بلکسلبی پہلو بھی ایک صدقہ اور نیکی ہے جس شخص نے اپنے آپ کو برائی سے بچایا اس نے نیکی ہی کے محاذ کو مضبوط کرنے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔

## انفاق کے بعض آ داب

(۱) عَنُ اَسُمَاءٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اِرْضَخِیُ مَا اسْتَطَعْتِ. (بخاری اللّهُ عَلَيْکَ اِرْضَخِیُ مَا اسْتَطَعْتِ. (بخاری وسلم) عَلَيْکَ وَلاَ تُوعِیُ فَيُوعِی اللّهُ عَلَيْکَ اِرْضَخِیُ مَا اسْتَطَعْتِ. (بخاری وسلم) توجعه: حضرت اساءٌ (بنت الی بکر ) کہتی ہیں کہ رسول الله عَلِی فَنْ اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی عَلَی

قرجمہ: ابواہامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''اے آدم کے بیٹے! جو تیری ضرورت سے زیادہ ہواس کا خرچ کرنا تیرے لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تیرے لیے براہے۔ اور ہال گزارے اور ضرورت کے بقدرر کھنے پر تیرے لیے کوئی ملامت کی بات نہیں اور سب سے پہلے ان پرخرچ کرجن کی تم پر ذمہ داری ہے۔''

تشویع: اسلام میں انفاق کو پیند اور بلاضر ورت مال جمع کرنے کونا پیند کیا گیا ہے۔ بخل اور مال
کی حرص ہے ایک طرف دولت کا پھیلا وَ اور گروش رک جاتی ہے۔ جس دولت ہے بہت سے
ضرورت مندا پنی ضرور تیں پوری کر سکتے ہیں وہ خض واحد کی تجور پول میں بندرہ کراپنی افادیت
کھودیتی ہے، دوسری طرف انفاق کے ذریعہ ہے آدمی کوروحانی واخلاقی ترقی حاصل ہوتی ہے،
اس کے فس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ مال ودولت اور مادی منفعت کی ہوں اس کے دل نے کلتی ہے۔ وہ
زندگی کی ان اعلیٰ قدروں ہے آشنا ہوتا ہے جن کا شعور، بخل اور حرص وہوں کی حالت میں اسے
ہرگر نہیں ہوسکتا تھا۔ انفاق کا اصلاح باطن اور تہذیب نفس میں بڑا دخل ہے، اس حقیقت کو ہروہ

ھخف تسلیم کرےگا جے دین کے مسائل میں کچھ بھی غور وفکر سے کام لینے کا موقع ملا ہوگا۔ خرج کرنے میں آ دی کوسب سے پہلے ان لوگوں کی ضروریات کو دیکھنا چاہیے جن کی کفالت کی ذمہ داری خوداس پرعائد ہوتی ہے۔اس کے بعد وہ دوسروں پرخرج کر ہے۔ایسانہ ہو کہ وہ دوسروں کے لیے تو حد درجہ فیاض ہواور اپنے اہل وعیال اور اعزہ کے واجی حقوق کا بھی اسے یاس ولحاظ نہ ہو۔

(٣) وَ عَنَ اَبِى هُرَيُرَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ مَلَكُ اللَّهِ دَخَلَ عَلَى بِلاَلٍ وَ عِنْدَهُ صُبُرَةٌ مِّنُ تَمَوٍ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلاَلُ؟ قَالَ شَيْئٌ إِذَّخَرُتُهُ لِغَدٍ فَقَالَ: اَمَا تَخُشَى اَنُ تَرَىٰ لَهُ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلاَلُ؟ قَالَ شَيْئٌ إِذَّخَرُتُهُ لِغَدٍ فَقَالَ: اَمَا تَخُشَى اَنُ تَرَىٰ لَهُ بُخَارًا فِي نَادٍ جَهَنَّمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ، أَنْفِقُ يَا بِلاَلُ! وَلاَ تَخُشَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ النَّيَانَ إِلَّا لَا اللَّهُ اللَّ

توجمہ: ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی عظیمہ ایک بار بلال کے پاس آئے ان کے پاس چھواروں کا ڈھیرلگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے بلال، یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں نے اے کل کے لیے جمع کررکھا ہے۔ فرمایا: ''کیاتم اس نے نہیں ڈرتے کہ قیامت کے دن تم دوزخ کی آگ میں اس کی تپش دیکھو۔اے بلال فرچ کرواور عرش کے مالک سے کم دینے کا اندیشہ نہ کرو''

تشویع: اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کے لیے پچھ رکھنے کی شریعت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے بلکہ درحقیقت آپ نے یہ بات ذہن نشین کرانی چاہی ہے کہ آ دمی کا اصل بجروسہ مال و اسباب پرنہیں، خدا پر ہونا چاہیے، جس خدانے آج رزق کا انتظام فرمایا ہے وہ کل بھی انتظام کرےگا۔ اگر خدانخواستہ ہمارا بھروسہ خدا کوچھوڑ کرکسی مادی چیز پر ہوااور ہم خداکی رزاقی اور اس کی قدرت کو بھول گئے تو یہ چیز ہمارے حق میں عذاب ثابت ہوگی۔

(٣) وَ قَالَ اَبُو هُوَيُرَةً عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ : وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاخُفَاهَا حَتَّى لاَ تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُنُهُ. لاَ تَعُلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُنُهُ.

قرجمه: ابو ہریرہؓ نی عظیفہ سے روایت کرتے ہیں (کرآپ نے فرمایا: ''عرش کے سامید میں ہوگا) وہ مخص جس نے صدقہ دیا ہے اور اسے اتنا چھپایا کداس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کداس کے وائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔'' تشریح: یعنی وہ حددرجہ چھپا کرصد قد کرتا ہے اس لیے کہ مقصد تو خداکوراضی کرنا ہے نہ کہ مخلوق خداکو یہ دکھانا ہے کہ ہم بڑے داتا ہیں۔اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ صدقہ کے اجروثو اب سے محروم رہے گا بلکہ الٹا ایک بڑے گناہ کا مرتکب قرار پائے گا اس لیے کہ جوکام اے خدا کے لیے کرنا چاہیے تھا اس کو اس نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ یہ ایک طرح کا شرک ہوا۔

اگرنمودونمائش کی نیت نہ ہوتو کھلطریقہ سے خرچ کرنے میں بھی کوئی مضا کقتہ ہیں ہے گرچھپا کردینازیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: إِنْ تُبُدُو الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِیَ ء وَ اِنْ تُحُفُو هَا وَ تُوتُو هَا الْفُقَرَآءَ فَهُو حَیْرٌ لَّکُمُ وَ یُکَفِّرُ عَنْکُمُ مِّنُ سَیّاتِکُمُ (۲۷۱:۲)" اگر کھلے طریقہ سے خیرات کروتو یہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کرغریوں کو دوتو یہ تھا رے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس سے تمھاری برائیاں دھلتی ہیں۔"

(۵) وَعَنُ عَمُوو بُنِ شُعَيْبِ عَنُ اَبِيهِ عَنُ جَدِه اَنَّ النَّبِي عَلَيْ النَّاسَ فَقَالَ: الاَ مَنُ وُلِيَ يَتِيْمًا لَّهُ مَالٌ فَلَيَتَجِوُ فِيهِ وَلاَ يَتُو كُهُ حَتَى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. (تذى) الاَ مَنُ وُلِيَ يَتِيْمًا لَّهُ مَالُ فَلَيَتَجِوُ فِيهِ وَلاَ يَتُو كُهُ حَتَى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ. (تذى) قرجمه: عمروبن شعيبً اپ والداور دادات روايت كرتے بيل كه بى عَلَيْ فَ لُول ك درميان خطبه ديا اور فرمايا: "خبردار! جو خص كى يتيم كاسر پرست به واوراس يتيم ك پاس مال به واوال سر پرست كوچا ہے كہ وہ اس مال كو تجارت بيل لگائے اورائے چھوڑ ندو ك دركو قائے كھاجائے۔ "تشويع: تيموں كا مال اگر تمھارے پاس ہے اور تم في اس كى حفاظت اور نگرانى كى ذمدارى قبول كى ہے تو اس مال كو تجارت بيل لگاؤ ان كے مال كو يوں ہى نہ چھوڑ و ۔ كيونك اگر تم في ان كے مال كو يوں ہى نہ چھوڑ و ۔ كيونك اگر تم في ان كى مال كو يوں ہى نہ چھوڑ و ، كيونك اگر تم في ان كى مال كو يوں ہى نہ چھوڑ و ، كيونك اگر تم في ان كى مال كو يوں ہى نہ چھوڑ ديا اور اسے تجارت بيل كا مال دھرے دھيرے ختم ہوكر رہ جائے گا۔ اس ليك كا متجوال كى تجي بهي نوا ہوركيا ہوسكتا ہے كہ ان كا مال دھرے دھيرے ختم ہوكر رہ جائے گا۔ اس ليك تيموں كى تجي بهي نواي اور جمدردى كا تقاضا ہے كہ تم ان كے مال كى حفاظت كر واوراس كور قى دوند يہ كہ ان كے مال كى حفاظت كر واوراس كور ق

(٧) و عَنُ جَرِيْرٍ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْمُصَدِّقُ فَلَيْصُدُرُ عَنْكُمُ وَ هُوَ عَنْكُمُ رَاضٍ.
 فَلْيَصُدُرُ عَنْكُمُ وَ هُوَ عَنْكُمُ رَاضٍ.

قرجمه: جرير بن عبرالله كمت بين كرسول الله علية في فرمايا: "جبتمارے پاس زكوة وصول

کرنے والا آئے تو چاہیے کہ وہ تمھارے پاس سے اس حال میں واپس ہو کہ وہ تم سے راضی ہو۔'' تشریح: بعنی تم اپنی ز کو ۃ ہر رضا ورغبت پوری پوری ادا کر و۔

(4) وَعَنُ اَبِي هُويُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ مِآةَ اللهِ عَرُهُم فَتَصَدَّقَ بِهَا اللهِ عَرُهُم اللهِ فَاخُورَجَ عَنْهُ مِآةَ اللهِ عِرُهُم فَتَصَدَّقَ بِهَا اللهِ عَنْهُ مِآةَ اللهِ عَنْهُ مِآةَ اللهِ عَرْهُم فَتَصَدَّقَ بِهَا اللهِ عَنْهُ مِآةَ اللهِ عَنْهُ مِآةَ اللهِ عَرْهُم فَتَصَدَّقَ بِهَا اللهِ عَنْهُ مِآةً اللهِ عَنْهُ مِآةً اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مِآةً اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مِآءَ اللهِ عَنْهُ مِآءَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مِآءَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تشریع: ایسافخص جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے۔ ایک لاکھ فرچ کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہے جبکدایک دوسرے شخص کا ایک درہم فرچ کرنا بھی ایک بڑی قربانی ہوسکتی ہے۔ جو صدقہ تنگی کی حالت میں کیا جاتا ہے اس کی اہمیت خدا کے نزدیک اس صدقہ کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے جوفراخی اورخوشحالی کی حالت میں آ دمی کرتا ہے۔

(٨) وَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْنَظِيْهِ: أَعُطُوا السَّائِلَ وَلَوُ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ. فَرَسٍ اَخُوجَةَ مَالِكٌ وَ لِآبِي دَاءُ وَدَ عَنُ عَلِي لِلسَّائِلِ حَقَّ وَّ لَوْ جَآءَ عَلَى فَرَسٍ. قَرَسٍ اَخُوجَةُ مَالِكٌ وَ لِآبِي دَاءُ وَدَ عَنُ عَلِي لِلسَّائِلِ حَقَّ وَ لَوْ جَآءَ عَلَى فَرَسٍ. ترجمه: زيد بن اللم سروايت به كدرول الله عَلَيْ فَيْ مِن الله عَلَيْ فَيْ مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا يَا: مَا لَكُ وَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَن روايت كرت مِن ، يرسوار آئ والله على الله عَلَيْ مَن روايت كرت مِن ، يرسوار آئ والرود والرود والمُوروايت كرت مِن ، ماكل كاحق بالرود والمُورواية على الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ع

تشریع: حدیث نے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے پاس کھانے کو ہو یا جواس کی طاقت رکھتا ہو کہ کما سے اس کا کام پنہیں ہے کہ وہ سوال کرے یا زکو ہ لے۔ بیا ولو العزمی کی تعلیم ہے۔ رہا قانون تو جو شخص بقد رنصاب مال ہے کم رکھتا ہے اس کوزکو ہ دی جاسکتی ہے۔ حضور علیہ نے ایک طرف تو لوگوں میں بیجذبہ پیدا کیا کہ وہ حتی الا مکان سوال ہے پر ہیز کریں، آپ نے یہاں تک فرما یا کہ

جُوْضُ صِي وَشَامِ كَارِونُ كَامِامَان رَكُمَّا مِووه الرَّسُوال كے ليے بِاتھ پِحيلاتا ہے تو وہ اپ حَلَّى بَلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قرجمہ، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص انڈے کے برابرسونالا یا اور کہا: یارسول اللہ! اس کو میں نے ایک مکان میں پایا ہے۔ آپ اے لیس میصدقہ ہے۔ اس کے سوامیری ملکیت میں کیے نہیں ہے۔ آپ نے اس سے اعراض فر مایا۔ پھر وہ داہنی طرف سے آیا اور یہی بات کھی۔ آپ نے اس سے پھراعراض فر مایا۔ پھر وہ بائیں جانب سے آیا اور یہی بات کھی۔ پھرآپ نے اس سے اعراض فر مایا۔ پھر وہ پیچھے ہے آیا اور ولی بی بات کھی۔ پھرآپ نے اس کو لے لیا اور اس سے اس شخص کو بھنے مارااگر اس کولگ جا تا تو اسے تکایف پہنچتی ۔ آپ نے فر مایا: ''تم میں سے اس سے اس کی کہ یہ سے اس کے بعد وہ بیٹھ کر لوگوں سے کوئی اپنی ساری ملکیت لاتا ہے اور کہتا ہے کہ میصدقہ ہے۔ پھراس کے بعد وہ بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگا ہے۔ سب سے بہتر صدقہ وہ ہواستغناء کے ساتھ ہو۔''

قشر بعج: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حاکم یا ذمہ دار شخص کوصد قہ وصول کرتے وقت دینے والے شخص کے حالات اور اس کے دیگر کوائف کو مدنظر رکھنا چاہیے۔صدقہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ صدقہ دینے وقت اس پہلو ہے اپنا جائزہ ضرور لے کہ وہ اگرا پی ساری ملکیت یا اپنی جائز ادکا زیادہ حصہ خدا کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے تو اس کے نتیجہ میں کل وہ لوگوں سے بھیکے نہیں مانگے گا بلکہ وہ کما کر کھائے گا۔اگروہ اس کی ہمت اپنے اندر نہیں یا تا تو اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ بس اتنا ہی صدقہ کر ہے جتناوہ آسانی سے خرچ کرسکتا ہے۔

﴿ وَ عَنُ آبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! آئَ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ قَالَ جُهَدُ
 المُقِلّ وَابُدَا بِمَنْ تَعُولُ.

قرجمه: حضرت ابو ہریر ڈبیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: یارسول اللہ! کونساصدقہ افضل ہے؟ فرمایا: ''تھوڑے مال والے کی پیشش ومشقت ۔اورصدقہ دینے میں ابتداان لوگوں ہے کروجن کی تم پر ذمہ داری ہے۔''

تشریع: افضل صدقہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ محت کر کے جوتھوڑا بہت حاصل کیا اس میں سے تکلیف ومشقت برداشت کر کے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر ہے۔ جن لوگوں کی ذمہ داری ہم پر ہے ان کاحق سب سے زیادہ ہوتا ہے خرچ کرنے کی ابتدا آخیس سے کرنی چاہیے۔

(١١) وَ عَنُ آنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ٱلْفَضَلُ الصَّدَقَةِ آنُ تُشْبِعَ كَبَدًا جَائِعًا.

ترجمه: حفرت انس عروایت ب کدرسول الله علی فی فرمایا: "بهترین صدقه بید به کرتو بھو کے جگر کا پیٹ بھر دے۔"

(۱۲) وَ عَنُ سَعِيْدٍ أَنَّ سَعُدًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْكَ فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْمَاءُ۔

ترجمہ: سعیدے روایت ہے کہ سعدنی علی ہے اس آئے اور پوچھا کہ کونسا صدقہ آپ کو زیادہ پندہ؟ آپ نے فرمایا: ''یانی پلانا۔''

تشریح: بھوکے کو کھانا کھلا نا اور پیاہے کے لیے پانی کا انظام کرنا بہترین نیکی وصدقہ ہے۔ اس طرح کےصدقہ سے ضرورت مند کوفوری راحت پہنچتی ہے۔

(١٣) وَ عَنُ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَيْكُ : لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ آوِ التَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ الْمِسْكِيْنَ الَّذِي النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقُمَةُ وَاللَّقُمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ آوِ التَّمْرَةُ اوِ التَّمْرَةُ وَلاَ يَقُومُ الْمِسْكِيُنَ الَّذِي لاَ يَجِدُ غِنِي يُغْنِيهِ وَلاَ يُقْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ اللَّهُ النَّاسَ.

ترجمه: ابو ہر يرة عدوايت بكرسول الله علي في مايا: "مكين وه نيس ب جولوگول

۱۰۱

ہے مانگتا پھرتا ہے اور اس کو ایک دو لقمے یا ایک دو مجبوریں دیدی جاتی ہیں، بلکہ سکین وہ ہےجس کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کا سامان بھی نہیں ہے اور کسی کواس کی مختاجی کا احساس بھی نہیں ہو یا تا کہاس کوصدقہ دیا جائے اور نہ وہ لوگوں سے مانگنے کے لیے جاتا ہے۔" تشریح: مطلب یہ ب کدا سے لوگوں کی خرگیری مقدم ہے جوضر ورت مند ہونے کے باوجود لوگوں سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتے اور نہ لوگوں کے سامنے دست سوال در از کرتے ہیں جس کی وجہ سے عام طور پرلوگوں کو انداز ہیں ہو یا تا کہوہ کس حال میں ہیں۔ بیلوگ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کدان کی مدوکی جائے اور اس طرح سے مدد کی جائے کدان کی عزت اور وقار كوصدمدند يہنيے۔ اى طرح كى تعليم قرآن مجيديس بھى دى گئى ہے۔ لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ ٱحُصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرُبًا فِي الْأَرْضِ لِيَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ٱغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ، تَعْرِفُهُمُ بِسِيمُمْهُمُ لاَ يَسْتَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمٌ وَ (القره: ٣٤٣)" يصدق ال محاجول كے ليے ہے جوالله كى راه ميں ايبا كر كتے بيل كم (روزی کی فراہمی کے لیے) زمین میں دوڑ وهوپنہیں کر سکتے ،ان کے سوال سے بیخے کی وجہ سے ناواقف مخص انھیں مال دار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چبروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ وہ لوگوں سے چٹ چٹ کرسوال نہیں کرتے تم (ان کی مدد کے لیے) جو ہال بھی خرج كروك بلاشباللهاس كاجانے والا ہے-'

(١٣) وَ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ آجُرُا؟ قَالَ: أَنُ تَصَدَّقَ وَ أَنْتَ صَحِيْحٌ شَجِيعٌ تَخُشَى الْفَقُرَ وَ تَامُلَ الْفِنَى وَلاَ تُمُهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنِ كَذَا وَ بِفُلاَن كَذَا وَ قَدْ كَانَ لِفُلاَنِ.

( بخاری وسلم )

قرجمه: ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! کس صدقہ کا تواب زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: '' تیرااس حال میں صدقہ کرنا کہ تو تندرست ہواور تیرے اندر مال کی چاہت اور خواہش ہو، افلاس سے ڈرتا اور دولت مندی کی امیدر کھتا ہو۔ اور ایسا نہ ہو کہ تو سوچتا اور ثالتا رہے، یہاں تک کہ جب جان حلق میں پہنچ جائے تو کہنے لگے کہ اتنا فلال کے لیے ہے اور اتنا

تشریع: مطلب یہ ہے کہ صدقہ تو وہی اللہ کے یہاں اہمیت رکھتا ہے جو تندری و توانائی کی حالت میں کیا جائے جبکہ آ دمی کے سامنے اپنے مختلف مسائل ہوتے ہیں۔اس کا اپنا مستقبل ہوتا ہے، اس سب کے باوجود وہ اگر خدا کی راہ میں خرچ ہے، اس سب کے باوجود وہ اگر خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ یقیناً خدا کے یہاں اجر کا مستحق ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیاہے؛ وَ مَنْ یُوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُو لَاِکَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ فَیْ (الحشنہ)

آ دمی جب زندگی سے مایوس ہوجائے اور شمجھ لے کہ مال و دولت سب پچھاب چھن جانے کو ہے اس وقت اگر وہ صدقہ کرتا اور وصیت کرتا ہے تو اس کا اللہ کے پہاں کوئی وزن نہیں ہے۔اب تو اس کا مال دوسروں کے ہاتھ میں خود ہی پہنچ جائے گا۔

(١٥) وَ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُ : حَصِّنُوا آمُوَالَكُمُ بِالرَّكُوةِ وَ النَّكُمُ بِالصَّدَقَةِ وَاسْتَعِيْنُوا عَلَى حَلِّ الْبَلاَءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّصَرُّعِ.
وَالتَّضَرُّعِ.

قرجمه: حُفرت حن سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا:'' زکو ہے ذریعہ سے اپنے مالوں کی حفاظت کرواورا پنے مریضوں کاعلاج صدقہ کے ذریعہ سے کرو۔اور دعااور تضرع کے ذریعہ سے مصائب کا استقبال کرو۔''

تشریح: اس حدیث میں کئی اہم باتوں کی تعلیم دی گئی ہے تم مال کی زکوۃ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمھارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔ اگرتم زکوۃ نہیں نکالتے تو کسی بھی وقت تمھارا یہ جرم تباہی لاسکتاہے اورتمھارا مال تباہ وہر باد ہوسکتاہے۔

مریضوں کے علاج میں ڈاکٹر وں اور طبیبوں پر ہی بھروسہ نہ کرو، بلکہ اس سے بڑے طبیب کی طرف بھی رجوع کروجس کے قبضہ قدرت میں دکھ کھی، زندگی اور موت سب بچھ ہے۔ اسے راضی کرنے اور اس کا تعاون حاصل کرنے کی بہترین شکل صدقہ ہے۔ تم صدقہ کر کے غریبوں کی مدد کرو گے تو خدا مصیبت میں تمھاری مدد کرے گا۔ مصیبت آنے پر اللہ کے سامنے گڑگڑا وَاورزاری اختیار کرو، خدا تمھاری مصیبت کوٹال دے گا۔

(١٧) وَ قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ قَالَ: حَمَلُتُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ فَاَضَاعَهُ الَّذِى كَانَ عِنْدَهُ فَارَدُتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَ ظَنَنْتُ اَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرَخُصٍ فَسَالَتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ اللهِ

فَقَالَ: لاَ تَشْتَرِهٖ وَلاَ تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ وَ إِنُ اَعُطَاكَهُ بِدِرُهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالُكُلُبِ يَعُودُ فِي قَيْبُهِ وَ فِي رِوَايَةٍ لاَ تُعِدُ فِي صَدَقَاتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَاتِكَ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْبُهِ.

(جَارَىُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي قَيْبُهِ.

قرجمه: حفزت عمر بن خطاب کتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کوخدا کی راہ میں گھوڑ ہے پر سوار کیا،
اس نے اس کوخراب کردیا۔ میراارادہ ہوا کہ اسے خریدلوں، میراخیال تھا کہ وہ اسے ستا بیچگا۔
میں نے نبی علیقہ سے بوچھا (کہ کیا میں اسے خریدلوں) آپ نے فرمایا:" ہرگز اسے نہ خریدواور
میں نے نبی علیقہ سے بوچھا (کہ کیا میں اسے خریدلوں) آپ نے فرمایا:" ہرگز اسے نہ خریدواور
اپنے صدقے کولوٹا کو نبیں خواہ وہ تم کوایک ہی درہم میں دے کیونکہ اپنے صدقے کولوٹا نے والا ایسا
ہی ہے جیسے کتا جوقے کر کے اسے چائے لے۔" ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں:" اپنے صدقہ کونہ
لوٹاؤ کیونکہ صدقہ کولوٹا نے والا اس شخص کی طرح ہے جوقے کر کے اسے چائے لے۔"

تشریع: حضرت ابن عمرٌ کاعمل بیرتها که اگروه کوئی ایسی چیز خریدتے بھی جے انھوں نے صدقد کیا ہوتا تو اے وہ اپنے پاس ندر کھتے بلکہ اسے فوراً صدقہ کردیتے ۔ ( بخاری ) پھر بھی نبی علیہ ارشاد گرامی بیر کہ جس چیز کوراہ خدامیں دے دیا ہو، قیمت دے کربی سہی اسے والیس ندلو۔

صدقد کی ہوئی چیز کووالی لینابہت ہی گھناؤنی اور پست حرکت ہے۔ اس لیےاس کوقے

کے چائے نے تشیبہ دی گئے۔ صدقے میں دیئے ہوئے مال کوخرید نے والا اگر چھتی اعتبار سے

اپنے صدقہ کو باطل نہیں کرتا، پھر بھی ظاہر میں وہ اس چیز کولوٹا رہا ہوتا ہے جس کووہ خدا کی راہ میں

دے چکا ہوتا ہے۔ اسلامی ذوق کے لیے بیظاہری مشابہت بھی گرال ہے۔ اس لیےاس نے اس

چیز کو پین نہیں کیا کہ آوی اس چیز کوخرید لینے کی کوشش کرے جس کووہ خدا کی راہ میں نکال چکا ہے۔

چیز کو پین نہیں کیا کہ آوی اس چیز کوخرید لینے کی کوشش کرے جس کووہ خدا کی راہ میں نکال چکا ہے۔

(خاری اس کے اس کان عَن ظَهْرِ غِنْی وَ ابْدَا بِهَن تَعُولُ۔

(خاری اسلم)

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی فیل فیران کو اس کے وابدا میں میں صدقہ وہ ہوا ہے اور صدقہ وینے میں ابتداان لوگوں سے کو در میں صدقہ وہ ہوا ہے اور صدقہ وینے میں ابتداان لوگوں سے کو در اس کو در اس کی در میں ابتداان لوگوں سے کو

جن کی ذمہ داری تم پر ہو۔'' تشریح: غنا چھوڑ جانے کا مطلب سے بے کہ صدقہ دینے کے بعد دل میں کسی قتم کی گھٹن اور تنگی محسوں نہ کرے۔ صدقہ دیے میں بیدد مکھنا چاہیے کہ یا تو اتنا کا رہا ہو کہ خود اسے صدقہ لینے کی نوبت نہ آئے گی یا پھر آ دی اتنا متوکل ہو کہ اپنے دل میں پھر بھی تھی محسوں نہ کرے یعنی آ دی کا دل غن ہو۔ صدقہ کرنے کے بعد خدا پر بھر وسہ کرنے کی بہترین مثال حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ وہ گھر کا سارا اثاثہ حضور علیق کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ گھر میں خدا اور اس کا رسول باتی ہیں۔ لیکن عام اصول یہی ہے کہ صدقہ دینے کے بعد اتنا باتی رہے میں خدا دی کی اپنی ذاتی ضروریات پوری ہوجائیں اور وہ تگی محسوں نہ کرے۔

اس حدیث میں دوسری بات بیہ بتائی گئی ہے کہ عزیز واقر با، سے فارغ ہونے کے بعد باہر کے لوگوں کو دینا چاہیے۔گھر میں آ دمی کے بال بچے اور عزیز واقر باء ضرورت مند ہیں اوروہ باہر صدقہ بانٹٹا پھرتا ہے۔تو بیصد قہ کی روح کے سراسر منافی ہوگا۔

## سوال کرنے سے پر ہیز

(١) عَنُ قُوْبَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ عُفُلُ لِي اَنُ لَا يَسْالَ النَّاسَ شَيْعًا فَاتَكَفَّلُ لِي اَنُ لَا يَسْالَ النَّاسَ شَيْعًا فَاتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ قُوْبَانُ: اَنَا فَكَانَ لاَ يَسْالُ اَحَدًا شَيْعًا. (ابوداودرنانَ) ترجمه: حضرت ثوبانَّ كَتِ بِين كرسول الله عَيْنَة فَرْمايا: " بَوْضَ جُه سے اس بات كاعبد كرے كدوه لوگوں سے سوال نه كرے گاتو بين اس كے ليے جنت كاضامن ہوتا ہوں \_" ثوبانَّ في ان في عن من اس كے ليے جنت كاضامن ہوتا ہوں \_" ثوبانَّ في عن عرض كيا: بين عبد كرتا ہوں \_ اس ليے ده كى سے سوال نه كرتے تھے۔

قشویع: اسلام میں اس بات کو سخت نالیند کیا گیا ہے کہ کوئی شخص بھیک مانگے اور لوگوں سے
سوال کرتا پھرے۔اسلام چاہتا ہے کہ آ دمی حتی الامکان اپنے آپ کوسوال کی ذات ہے بچائے۔
اسلام کی اس تعلیم کا بیا اڑتھا کہ صحابۃ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور اونٹ کی ٹیل نیچے گرجاتی توخود
اسر کراسے اٹھاتے کسی دوسرے سے اٹھانے کے لیے نہ کہتے لیکن افسوس کہ آج اسلام پر ایمان
رکھنے والوں میں ایسے طبقے بھی پیدا ہوگئے ہیں جضوں نے اپنے رسول کی تعلیمات کونظر انداز
کرکے گداگری اور سوال ہی کو اپنا پیشہ اور ذریعیہ معاش بنالیا ہے۔

(٢) وَ عَنُ اِبُنِ عُمَرٌ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَالَ: لاَ تَزَالُ الْمَسْئَلَةُ بِاَحَدِكُمُ حَتَّى يَلُقَى اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيُسَ فِي وَجُهِهِ مُزِعَةً لَحُمٍ. (بناري ملم اللهُ تَعَالَى وَ لَيُسَ فِي وَجُهِهِ مُزِعَةً لَحُمٍ.

قرجمہ: حضرت ابن عرقے روایت ہے کہ نبی عیالتے نے فرمایا: "تم میں سے جو محض (بلاضرورت) سوال کرتارہے گا وہ اللہ تعالی سے (قیامت کے دن) اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چرے پر گوشت نہ ہوگا۔''

تشریع: دنیا میں وہ لوگوں سے سوال کر کے اپنے وقار اور آبر وکوخاک میں ملاتا تھااس دن اس کی ذلت اور آبروکی بربادی اس شکل میں ظاہر ہوگی کہ اس کے چبرے پر گوشت نہ ہوگا نے وست اور بے رفتی اپنی انتہاء کو پیٹی ہوئی ہوگی ہوگی۔

(٣) وَ عَنُ خُبُشِي بُنِ جُنَادَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ اللهِ مَلْكُ الْمَسْتَلَةَ لاَ تَحِلُّ لِغَنِي وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِي إلَّا لِذِى فَقُرٍ مُّدُقِعٍ اَوُ غُرُمٍ مُّفُظِعٍ وَ مَنُ سَالَ النَّاسَ لِغَنِي وَلاَ لِذِى مِرَّةٍ سَوِي إلَّا لِذِى فَقُرٍ مُّدُقِعٍ اَوُ غُرُمٍ مُّفُظِعٍ وَ مَنُ سَالَ النَّاسَ لِيَسُرِى بِهِ مَالَةً كَانَ خَمُوشًا فِى وَجُهِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ رَضُفًا يَا كُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ لِيَسُرِى بِهِ مَالَةً كَانَ خَمُوشًا فِى وَجُهِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ رَضُفًا يَا كُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ فَمَنُ شَاءَ فَلْيُكُثِرُ.

(7 ندى)

قرجمہ: حبثی بن جنادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''سوال کرنامال دارآ دمی کے لیے جائز کے البتہ ایسے خص کے لیے جائز ہے۔ البتہ ایسے خص کے لیے جائز ہے جس کو افلاس نے زمین پر گرادیا ہویا جوتا وان یا قرض کے بوجھ سے لدگیا ہو۔ اور جو خص اپنے مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتے میسوال قیامت کے روز اس کے چہرے بہا مال کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتے میسوال قیامت کے روز اس کے چہرے پرایک زخم ہوگا اور جہنم کا گرم پھر ہوگا جس کو وہ کھائے گا۔ تواب جس کا جی چاہے سوال کم کرے اور جس کا جی چاہے نیادہ کرے۔''

تشریع: قیامت کے دن پہ حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی کہ بلاضرورت دنیا میں اوگوں سے سوال کر کے وہ اپنی آبرواورا پنے چہرے کی آب و تاب کو کھو چکا ہے۔ اس روز اس کے چہرے پر رونق نہ ہوگی بلکہ اس کا چہرہ چھلا ہوا اور زخمی ہوگا۔ دنیا میں سب سے زیادہ نا گواراورا ذیت رسال چیز (یعنی لوگوں کے سامنے دست سوال در از کرنے) کو اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس کے نتیج میں اس دن اسے گرم پھر کھانا پڑے گا، گویا بیاس بات کا اظہار ہوگا کہ جب تم نے اپنے لیے اذیت رسال اور نا گوار شے کو پند کیا ہے تو تمھیں پند ہے۔ اذیت رسال اور نا گوار شے کو پند کیا ہے تو تمھارے لیے وہی چیز فراہم کی گئی ہے جو تمھیں پند ہے۔ جب دنیا میں تم نے حد در جہ وحشت ناک شے کو اختیار کیا تھا تو یہاں اس سے کیوں بھا گتے ہو۔ جب دنیا میں تم نے اپنی فطرت کے خلاف روش اختیار کیا تھا تو یہاں اس سے کیوں بھا گتے ہو۔ جب دنیا میں تم نے اپنی فطرت کے خلاف روش اختیار کی ہے تو نتیجہ کے لحاظ ہے بھی تمھیں اس چیز جب دنیا میں تم نے اپنی فطرت کے خلاف روش اختیار کی ہے تو نتیجہ کے لحاظ ہے بھی تمھیں اس چیز جب دنیا میں تم نے اپنی فطرت کے خلاف روش اختیار کی ہے تو نتیجہ کے لحاظ ہے بھی تمھیں اس چیز

کوقبول کرلینا چاہیے جوتھاری فطرت کےخلاف اورتمھارے لیے حدورجہ تکلیف دہ ہے۔

ایک روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ تین قتم کے آ دمی کو ضرورت کی حد تک سوال کرنا جائز ہے۔ایک وہ جس نے دوسرے کا بو جھ ( قرض ،خول بہاوغیرہ) اینے او پر لے لیا ہو، دوسراوہ جس پر کوئی ایسی آفت آئی که سارامال برباد ہوگیا اور تیسراو پخض جس کوفاقه کی نوبت آگئی ہو۔ (ملم) (٣) وَ عَنُ اَبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِهِ: مَنُ سَالَ النَّاسَ اَمُوَالَهُمُ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسُأَلُ جَمُرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوُ لِيَسْتَكُثِرُ.

ترجمه: حضرت ابو ہريرة كتے بين كدرسول الله علي في فرمايا: "جو فض زياده مال حاصل کرنے کے لیےلوگوں سے مانگتا ہے تو وہ درحقیقت آگ کا انگارہ مانگتا ہے،اب خواہ اس میں کمی

كرے يازيادہ مانگے۔"

(٥) وَ عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ٱلْمَسَائِلُ كَدُوحٌ يَكْدِحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجُهَةً فَمَنُ شَاءَ اَبْقَلَى عَلَى وَجُهِهِ وَ مَنْ شَاءَ تَوَكَهُ إِلَّا اَنْ يَّسُالَ الرَّجُلُ ذَا سُلُطَانِ أَوْ فِي آمُرِ لا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا. (الوواوورتزني، نالَي) ترجمه: سمرة بن جندب مي كمرسول الله علي في خرمايا: "سوال كرنازخ بجس سے آ دی اینے چرے کوزخی کرتا ہے۔ تو اب جو مخص چاہے (عزت و آبروکو) اپنے چرے پر باتی رکھے اور جو چاہے ضائع کردے۔ بیداور بات ہے کہ کوئی حاکم سے سوال کرے یا کسی ایسی چیز کا سوال کرے جس کے سواکوئی چارہ کارنہ ہو۔"

تشريح: يعني حاكم سے اگروہ اپنے كى جائز حق كامطالبه كرتا ہے توبيدرست ہے۔ اى طرح انتهائی مجوری کی حالت میں اگر کوئی لوگوں سے سوال کرتا ہے تو اسے قابل ملامت نہیں سمجھا جائے گا۔عام حالات میں آ دمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ لینے کے بجائے دینے والا بنے۔ ﴿٧﴾ وَ عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : لَانُ يَّاخُذَ اَحَدُكُمُ حَبُلَهُ فَيَأْتِيُ بِحَزُمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهُرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجُهَهُ خَيْرٌ لَّهُ مِنُ أَنُ يُسْاَلُ النَّاسَ اَعْطُوهُ أَوْ مَنَعُوهُ. (3000) ترجمه: زبير بن العوام من روايت ب كدرسول الله عظي في فرمايا: " تم ميس سيكوتي شخص

ا بنی ری لے اور لکڑیوں کا ایک گھااپی پشت پر لاد کے لائے اور بیچے اور اللہ اس ذریعہ سے اس کی عزت وآبر دکو برقر ارد کھے، بیاس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانکے، وہ اس کوریں یاندویں۔" تشریع: یعنی کلڑی ﷺ کرائی معاشی ضرورت پوری کرے اور لوگوں کے سامنے دست سوال دراز كركے اپنى عزت اور وقار كو بحروح نه كرے ، سوال كرنا خود ذلت كى بات ہے ، سوال كے بعد كوئى تو اسے پچھ دے گا اور کوئی انکار کرے گاس طرح اس کوؤلت ورؤلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ (4) وَ عَنْ اَبِيْ رَافِعٌ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بَعَتْ رَجُلاً مِّنْ بَنِيْ مَخُزُوم عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِآبِي رَافِعِ اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيْبَ مِنْهَا فَقَالَ لاَ حَتَّى اتِّي رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ ۚ فَاسْأَلُهُ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَسَالَهُ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ (ترمذي، ابوداؤد، نسائي) تَحِلُّ لَنَا وَ إِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنُ ٱنْفُسِهِمُ. قرجمه: ابورافع كت بين كدرسول الله علي في في فروم ك ايك شخص كوز كوة وصول كرني کے لیے مقرر فرمایا۔اس نے ابورافع ہے کہا کہتم بھی میرے ساتھ چلوتا کے تنھیں بھی اس میں سے كحال جائ \_ ابورافع ن كها كه جب تك مين رسول الله علي عدر يافت ندكرلون تمهار ي ساتھ نہیں چل سکتا۔ ابورافع رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔آپ نے فرمایا: "زكوة وصدقہ ہم لوگوں ( بعنی ہمارے گھر اور جارے خاندان) کے لیے حلال نہیں ہے اور کسی گھرانے کے موالی (آزاد شدہ غلام) بھی اتھی میں ہے ہیں۔''

تشریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ نبی علیہ نے اپنی اولا داورا پنے خاندان والوں کے لیے صدقات اورز کو ق کوطال نہ رکھا۔ اس میں دوسری حکمتوں کے ساتھ ایک بڑی حکمت سے کہ اگر آپ کے خاندان اور آپ کی اولا دی لیے زکو ق حلال ہوتی تولوگ اپنے نبی کی محبت اور تعلق کی بنا پر اپنی زکو ق آپ بی کی اولا داور خاندان والوں کو دینے کی کوشش کرتے اور قوم کے دوسرے بنا پر اپنی زکو ق آپ بی کی اولا داور خاندان والوں کو دینے کی کوشش کرتے اور قوم کے دوسرے خرباء اور مساکین محروم رہتے ۔ قیامت تک کے لیے اپنے اہل خاندان اور اپنی اولا دکوزکو ق و صدقات کی مدے محروم کرتے بی علیہ نے اپنے نبی ہونے کا نا قابل انکار ثبوت پیش فرمایا ہے۔ آپ کے اعلان نبوت کے پیچھے اگر کوئی مادی منفعت اور دنیوی فا تدے کے حصول کا جذب کا م کر رہا ہوتا تو بھی بھی آپ اپنی اولا داور اپنے اہل خاندان کوزکو ق کے فنڈ سے محروم نہ رکھے ۔

اس ایثار وقربانی کے پیچھے حق وصدافت ہی کی قوت کار فرماتھی۔ ورندا کثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ '' مقدس'' کہلانے والے اشخاص اور خاندان صدقات اور دان کا اصل حقد ارخود کو سیجھتے ہیں۔

ال حدیث سے اس کا بھی بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی آپ نے اپنے غلام کو اپنے خاندان کا ایک فروقر اردیا۔ ابورافع آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔

﴿ ﴿ ﴾ وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ مُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ اَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَانْزَلَهَا بِاللهِ اَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ إِمَّا بِمَوْتٍ عَالِمًا مِنْ اَنْزَلَهَا بِاللهِ اَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَاءِ إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِل اَوْ غِنِّى الجل.
 (ایوداود، ترین)

قرجمه: حضرت ابن مسعودٌ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیا نے فرمایا: "جمشخص کو کوئی ہخت طاحت پیش آئے اوراس نے اسے لوگوں کے سامنے رکھا تو اس کواس مصیبت سے مستقل نجات نہیں ملے گی اورجس خص نے اسے اللہ کے سامنے رکھا تو اللہ جلد ہی اس کی حاجت پوری کر دے گا یا تو جلدی موت دے کر (اگر اس کی موت کا وقت آگیا ہو) یا پھھتا نیر سے خوشحالی دے کر''
یا تو جلدی موت دے کر (اگر اس کی موت کا وقت آگیا ہو) یا پھھتا نیر سے خوشحالی دے کر''
مقیقی سرپرست ہے۔ وہی اس کی ضروریات کا فیل ہوسکتا ہے۔ حضرت موتی نے بیکسی اور غربت کی حالت میں اللہ ہی کو پھارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اللَّهُ اللهِ عَن کَیرُ فَقِیرُ (القصص: ۱۲۳)
کی حالت میں اللہ ہی کو پھارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اللَّهُ اَللَٰهُ اَللَٰهُ اللهِ عَن حَبُولُ اللّٰهُ اللهِ عَن کو پھارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اللّٰهُ اللهِ عَن حَبُر فَقِیرُ (القصص: ۱۲۳)

\* حالت میں اللہ ہی کو پھارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اللّٰهُ اللّٰہ عَن حَبُر فَقِیرُ (القصص: ۱۲۳)

\* حالت میں اللّٰہ ہی کو پھارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اللّٰهُ اللّٰہ عَن حَبُر فَقِیرُ (القصص: ۱۲۳)

\* حالت میں اللّٰہ ہی کو پھارا تھا: رَبِّ اِنِی لِمَا اللّٰہ کَا جَبُومُ اللّٰہ عَن جَبُولُ اللّٰہ نے خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوال کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوالی کرتے ہی گزرے گی جوفیص اپنی خورداری اورعن سے دوالی کوئیر

ایک صدیث حضرت الی کبشہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ نے نرمایا: '' میں تین چیزوں پر تم کھا تا ہوں: ایک میہ کہ کسی صدقہ ہے کسی مال میں کی نہیں آتی۔ دوسرے میہ کہ کسی پرظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر اختیار کرتے واللہ تعالیٰ اس پرعزت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تیسرے میہ کہ جو خض اپنے او پر بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔'' (ترزی)

خیال نہیں رکھتا خدا کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔

The state of the s

Company of the Compan

للا و عن التي مستوق على التي الرجول الله على عن الهماك فالله عنولها والذي الواسط فأنه و عن الواها والله الوكك الله له مالها التي عنوب العمل الراقع العمل

PLINOTED POLICE DE LA CARRENT LA

ن چوگری تین کی در این در این در این به در این به این ب و این به این در در در در در در این به این ب

## روزه

انسان کی فطری صلاحیتوں اور قو توں کے ابھرنے اور نشو ونما پانے کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔اس کے علاوہ عام طور پر ذہنوں پر مادی اور افادی پہلو کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ آ دمی کے لیے بیر حد درجہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو ان کی فطری پا کیزگی میں د مکھ سکے اور زندگی کی اہم قدروں اور بیش قیمت حقیقتوں کو سمجھ سکے روزہ ایک مقدس عبادت اور ہماری روحانی اور اخلاقی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔روزہ کا اصل مقصد طہارت روح اور تقویٰ ہے۔ چنانچ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّهِ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَنَ (البَره: ١٨٣) "اكان لان والواتم برروز فرض كي ك بين جيتم سے پہلے لوگوں پر فرض كي گے بين جيتم سے پہلے لوگوں پر فرض كي گے تاكيم تقوى حاصل كرو "

جب تک آ دمی میں ضبط نفس نہ ہواس کے اندر تقوی کی کیفیت پیدائیں ہو گئی۔
خواہشات سے مغلوب انسان کو نہ خدا کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور نہ وہ زندگی کی اعلیٰ حقیقتوں
اور ضرور توں کو محسوس کر پاتا ہے۔ غالب بہمیت اے اس کا موقع ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنی فطرت کے حقیقی تقاضوں کی طرف توجہ دے سکے۔ روزہ اس بات کا عملی مظاہرہ ہے کہ اکل و شرب اور جنسی خواہش کی شکیل کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہماری توجہ کی طالب ہے۔ روزہ بندے کو خدا کی طرف اور زندگی کی ان اعلیٰ حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو حیات انسانی کا اصل سرماییہ کی طرف اور زندگی کی ان اعلیٰ حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جو حیات انسانی کا اصل سرماییہ بیں۔ وہ بندے و تجرید کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا تا ہے جہاں بندہ اپنے رب سے بیچد قریب

ہوجاتا ہے، جہاں تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور نفسیاتی تجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کے پیشِ نظر علاء نے کہا ہے: کہ مِن مُفطِرِ صَائِم وَ کَمْ مِن صَائِم مُفطِر " کتنے ہی لوگ روز ہے ہے نہیں ہوتے اس کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے وہ صائم ہوتے ہیں اور کتنے ہی لوگ روز ہ رکھتے ہوئے بھی در حقیقت روز ہ دار نہیں ہوتے۔" روز ہ بظاہر اس چیز کا نام ہے کہ آدی سحر کے وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی خواہش کے پورا کرنے ہوئے ہوئے کہ آدمی کوائی سے دوزہ جس چیز کا نام ہے کہ آدمی کوائی خواہشات پر قابو ہواور اسے تقویل کی زندگی حاصل ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر تو روزے سے ہوتا ہے کہ آدمی بنا اس کی زندگی عاصل ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر تو روزے سے ہوتا ہے کہ آدمی کی شینہ دار ہوتی ہیں اور نہیں ہوتا نہ اس کی زندگی یا کیز گی اور خداتر سی کی آئینہ دار ہوتی ہیں اور نہیں ہوتا نہ اس کی زندگی یا کیز گی اور خداتر سی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

روزے کے لیے قرآن نے جولفظ استعال کیا ہے وہ'' صوم'' ہے۔صوم کے لغوی معنی احرّ از واجتناب اور خاموثی کے ہیں۔امام راغب فرماتے ہیں:

''صوم'' کے اصل معنی کسی کام سے رک جانے کے ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے ہے ہو یابات چت کرنے اور چلنے پھرنے ہے ہو۔ای وجہ سے گھوڑا چلنے پھرنے یا چارہ کھانے سے رک جائے تو اسے صائم کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: خیل صام، اخری غیر صائمۃ (بعض گھوڑے نہیں کھارہ سے اور بعض چارہ کھارہ سے تھے) تھی ہوئی ہوااور دو پہر کے وقت کو بھی صوم کہتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اس وقت سورج وسط وقت کو بھی صوم کہتے ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اس وقت سورج وسط آسان میں رُک جا تا ہے۔''

اس تشریح ہے معلوم ہوا کہ درحقیقت کی چیز ہے رک جانے کی کیفیت کا نام صوم ہے۔
روزہ حقیقت میں ای شخص کا ہے جوروزے کی حالت میں تو کھانے پینے اورجنسی خواہش کو پورا کرنے
ہے بازر ہے کین گناہوں کے ارتکاب اور ناپ ندیدہ طرزِ کم ل کو بمیشہ کے لیے ترک کردے۔
روزہ اپنے آپ کو خدا کے لیے ہر چیز سے فارغ کر لینے اور کامل طور پر خدا کی طرف
متوجہ ہونے کا نام ہے۔ اس پہلو ہے روزے کو اعتکاف سے بڑی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا ضروری سمجھا گیا ہے بلکہ قدیم شریعت میں تو روزے کی حالت میں

بات چیت سے بھی احر از کیا جاتا تھا۔ چنانچ قر آن میں آتا ہے کہ حضرت مسلط کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم ہے معد پریشان ہوئیں اور انھوں نے یہاں تک کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مرجاتی اور لوگ مجھے بالکل بھول جاتے۔اس وقت انھیں تسلی دیتے ہوئے کہا گیا تھا:

فَامًّا تَوَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُولِنَّ اِنِّى نَذَرُثُ لِلرَّحُمٰنِ صَوْمًا فَلَنُ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿ وَمِهَا فَلَنُ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ﴿ وَمِهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا لَا اللَّا اللَّالَّ

" پھرا گرتو کسی آدی کو دیکھے، تو (اشارے سے) کہددینا: میں نے تو رحمان کے لیے روزے کی نذر مانی ہے، میں آج کسی آدی سے نہ بولوں گی۔"

روزہ میں انسان کوفرشتوں سے بڑی حد تک مشابہت حاصل ہوتی ہے۔فرشتے کھانے پینے کی ساری ضرورتوں سے ستغنی ہیں۔ان کی غذا خدا کی حد و شیج ہے۔روزہ کی حالت میں مومن بندہ بھی خواہشات نفس اور کھانے پینے سے کنارہ کش ہوکر خدا کی بندگی اور عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔

روزہ رکھ کر بندہ اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پا تا ہے۔اس شخص سے جواپے نفس کو زیر نہ کر سکے آپ اس بات کی تو قع نہیں کر سکتے کہ وہ حق کی جمایت اور باطل کے استیصال کے لیے جان تو ڈکوشش کرسکتا ہے۔ جہاد کے لیے صبر اورعز بمت دونوں در کار ہیں میں میں اورعز بمت روزے کی خصوصیات میں سے ہیں۔اس لیے نبی علیقی نے روزے کے مہینے کو' صبر کا مہینۂ' کہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں مسلسل ایک مہینے تک صبر، ضبط اور خداکی اطاعت کی مشق کرائی جاتی ہے۔

عام حالات میں آ دمی کو دوسروں کی تکلیف اور بھوک پیاس کا احساس نہیں ہو پا تا۔ روزہ میں بھوک پیاس کاعملی تجربہ آ دمی کے اندر فطری طور پر بیاحساس ابھارتا ہے کہ وہ ناداروں اور ضرورت مندوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے اور انھیں ان کی پریشان حالی میں نہ چھوڑے۔ نبی کریم علی مضان کے مہینے کو'' مواسات کا مہینہ'' کہتے تھے اور اس مہینہ میں آپ انتہا درجہ فیاض ہوتے تھے۔

روزہ سرایا عاجزی و خاکساری کا اظہار بھی ہے۔اس لیے کفارہ سیات میں روزے کو بڑادخل ہے۔ چنانچیشر بعت میں کفارے کے طور پر روزہ رکھنے کا حکم آتا ہے۔روزہ نہ صرف میہ کہ گناہ کے اثرات کو دل سے مٹاتا ہے، بلکہ دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کواپنی طرف متوجہ کرنے کامؤٹر ذریعہ بھی ہے۔قدیم محیفوں میں بھی روزے کی اس خصوصیت کا ذکر ماتا ہے:

'' خداوند کا روز (ایام اللہ) عظیم اور خوفناک ہے۔ کون اس کی برداشت

کرسکتا ہے؟ لیکن خداوند فرما تا ہے۔ اب بھی پورے دل سے روزہ رکھ کر

اور گریہ وزاری اور ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤاور کپڑوں کو

نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوندا پنے خدا کی طرف متوجہ ہو کیونکہ وہ

رجیم اور مہر بان، قہر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل

کرنے سے بازر ہتا ہے۔'' (یوایل ۲۱۰۱۳)

روزہ مقدس ترین عبادت ہے۔روزہ خداکی بڑائی اورعظمت کا مظہر اور اظہارِشکر کا ذریعہ ہے۔روزہ خدا کی بڑائی اورعظمت کا مظہر اور اظہارِشکر کا ذریعہ ہے۔روزے کے ذیل میں قرآن مجید میں جہال اَعَلَّکُمُ تَتَقُونَ۔(تاکہ تقویٰ حاصل کرو) فرمایا گیاہے، وہیں ہے بھی ارشاد ہوا:

وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمُ وَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ

(القره:۱۸۵)

''اور تا کداس ہدایت پر جوشمصیں بخشی گئی ہے اللہ کی بڑائی کرواور تا کہتم (اس کا) شکر کرو۔''

بی نوع انسان پریوں تو خدا کے بے شار احسانات ہیں لیکن اس کا سب سے بڑا احسان ہیے کہ اس نے ہمیں قر آن جیسی نعمت سے نوازا۔ قر آن نے انسان کو حیات ابدی کا راستہ دکھایا۔ انسان کو اخلاق کے اس بلندمر تبہ سے آشنا کیا جس کا عام حالات ہیں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ روزہ رکھ کر بندہ خدا کی اس عظیم عطا اور بخشش پرخوشی اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ انسان خدا کا بندہ اور اس کا پروردہ ہے۔ خدااس کا آقا و معبود ہے۔ انسان کے لیے خوشی اور مسرت کا بہترین اور کامل ذریعہ وہی ہے جس سے اس تعلق اور رشتہ کا اظہار ہوتا ہے جو رشتہ اور تعلق اس کا ایخ خدا ہے جو رشتہ اور تعلق اس کا ایخ خدا ہے ہے۔

ہماس کے ہیں ہارالوچھناکیا؟

یاظہارِ تعلق فطری طور پرخدا کے احسانات کا اعتراف بھی ہوگا جوشکر کی اصل بنیاد ہے۔ رمضان کامہینہ خاص طور پر روزے کے لیے اس لیے نتخب فر مایا گیا کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس یں قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ نزول قرآن کے مقاصد اور روزہ میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جرآن جن مقاصد کے تحت نازل ہوا ہے۔ ان کے حصول میں روزہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ رمضان میں ایک ساتھ مل کر روزہ رکھنے سے نیکی اور روحانیت کی فضا پیدا ہوجاتی ہے جس کا دلول پر گہرااٹر پڑتا ہے۔ کم ہمت اور کمز ورارادہ کے آدمی کے لیے بھی نیکی اور تقو کا کی راہ پر چلنا آسان ہوجاتا ہے۔ کامیاب وہی ہے جس پر بید حقیقت آشکار ہوگئی کہ اس کی ذمہ داری صرف روزے کے ظاہری آداب وشرائط کی تگہداشت تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ اس کا بیفرض بھی ہے کہ وہ روزے کے اصل مقصد سے غافل نہ ہو۔ روزے کا اصل مقصد اور اس کی غرض و غایت صرف روزے کے زمانے تک مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کے پورے عرصۂ حیات صرف روزے کے زمانے تک مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کے پورے عرصۂ حیات سے ہے۔ قدیم صحائف میں بھی ایسے روزوں کو بے وقعت قر اردیا گیا ہے جس کا تقو کی ، اخلاص سے ہوئی اخلاق سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ذیل کے فقرے کس قدر رمؤٹر ہیں:

''تم اس طرح کاروز نہیں رکھتے ہوکہ تمھاری آواز عالم بالا پرئی جائے۔
کیا بیدوہ روزہ ہے جو مجھکو پند ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں پنہیں
کہ ظلم کی زنجیریں آوڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد
کریں، بلکہ ہرایک جوئے کو توڑ ڈالیں، کیا پنہیں کہ تواپی روٹی ہوکوں کو
کھلائے اور مسکینوں کو جوآ وارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو نگا
دیکھے تواسے پہنائے اور تواپ ہم جلیس سے رویوثی نہ کرے؟ تب تیری
روثنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی ... اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف
مائل کرے اور آزرہ دل کو آسودہ کرتے تیرانور تاریکی میں چکے گا اور تیری
مائل کرے اور آزرہ دل کو آسودہ کرتے تیرانور تاریکی میں چکے گا اور تیری
تیرگی دو پہرکی مانند ہوجائے گی۔'' (یعیاد ۸۵ کے ابتدائی فترے)
تیرگی دو پہرکی مانند ہوجائے گی۔''

اگرروزے سے واقعتۂ فائدہ اٹھایا جائے تو وہ آدمی کواس مقام پر کھڑا کردیتا ہے کہ اسے ہمدوفت اپنی ذمہدداری کااحساس رہتا ہے۔اس کے شب وروز کبھی بےخونی اور بے پروائی کے ساتھ بسرنہیں ہوتے۔وہ ہمیشہ گنا ہوں اور ناپندیدہ کا موں سے اجتناب کرے گا،اور اپنے مقصدِ زندگی کو پیشِ نظرر کھے گا۔

## روزه کی حقیقت

(١) عَنُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ فِيُ ۖ اخِر يَوُم مِّنُ شَعْبَانَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! قَدُ أَظَلَّكُمُ شَهُرٌ عَظِيْمٌ شَهُرٌ مُّبَارَكٌ شَهُرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفِ شَهْرٍ، جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةٌ وَ قِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، مَنُ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنُ أَدَّىٰ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ، وَ مَنُ أَدَّىٰ فَرِيْضَةً فِيُهِ كَانَ كَمَنُ آدًىٰ سَبُعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْمَا سِوَاهُ وَ هُوَ شَهُرُ الصَّبُرِ وَالصَّبُو ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ شَهُرُ الْمُوَاسَاةِ وَ شَهُرٌ يُزَادُ فِيُهِ رِزْقُ الْمُؤْمِن، مَنُ فَطَّرَ فِيُهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَعُفِرَةً لِلْذُنُوبِهِ وَ عِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجُرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنُ أَجُرِهِ شَيْئٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ كُلّْنَا يَجِدُ مَا يُفَطِّرُ بِهِ الصَّائِمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : يُعْطِى اللَّهُ هَذِهِ الثَّوَابَ مَنُ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى مَذُقَةٍ لَبَنِ اَوْ تَمَرَةٍ اَوْ شَرُبَةٍ مِّنُ مَّاءٍ وَ مَنْ اَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِيُ شَرُبَةً لاَ يَظُمَأُ حَتَّى يَدُخُلَ الْجَنَّةَ وَ هُوَ شَهُرٌ اَوَّلُهُ رَحُمَةٌ وَ اَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَّ 'اخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ وَ مَنُ خَفَّفَ عَنُ مَّمْلُوُكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ (بيهقى في شعب الإيمان) أعُتَقَهُ مِنَ النَّارِد

قرجمہ: حضرت سلمان فاری گہتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کورسول اللہ علیہ نے ہمیں خطاب فرمایا: '' اے لوگو! تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سابی آگن ہور ہا ہے۔ اس میں ایک رات ہزار مہینوں ہے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے کواللہ نے فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں میں (خدا کی بارگاہ میں) کھڑا ہونے کوفل مقرر کیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیک نفل کام اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو وہ ایبا ہوگا جسے اس مہینے کے سوا دوسرے مہینے میں کئی نے فرض اوا کیا ہواور جو اس مہینے میں فرض اوا کرے گا وہ ایبا ہوگا جسے اس مہینے کے سوا مہینے میں کی نے ستر فرض اوا کیا ہواور جو اس مہینے ہیں فرض اوا کرے گا وہ ایبا ہوگا جسے اس مہینے ہیں کی نے ستر فرض اوا کیے۔ اور بیے ہمر کا مہینہ ہے۔ اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور بیے ہمدر دی و مہینے ہے۔ اور وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جا تا ہے۔ جس میں ایمان والوں کے رزق میں اضافہ کیا جا تا ہے۔ جس میں کی نے اس میں کی روز ہ وار کو افطار کرایا تو اس کے لیے گنا ہوں کی مغفرت اور (جہنم کی جس کسی نے اس میں کی روز ہ وار کو افظار کرایا تو اس کے لیے گنا ہوں کی مغفرت اور (جہنم کی ک

آگے ہے آزادی کا سبب ہوگا اور اسے اس روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کی کی جائے۔''

آپ ہے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ ایم میں ہرایک کوسامان میسر نہیں ہوتا۔ جس سے وہ روزہ دار کوافطار کرا سکے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' اللہ بی تواب اس شخص کو بھی عطافر مائے گا جودودھ کی تھوڑی کی کی یا تھجور پر یا پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کوافطار کرادے اور کوئی کسی روزہ دار کو بیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اللہ اسے میرے حوض سے ایساسیر اب کرے گا کہ اس کو بیاس ہی نہیں لگے گی یہاں تک کہوہ جنت میں داخل ہوجائے گا۔ بیر (رمضان) وہ مہینہ ہیں جب کا ابتدائی حصدر جمت درمیانی حصد مغفرت اور آخری حصد (دوزخ کی) آگ سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینہ میں اپنے مملوک (غلام یا خادم) کے کام میں تخفیف کردے گا اللہ اس کی مغفرت فرمادے فرمادے گا۔ دوزخ کی) آگ ہے۔ آزادی مغفرت فرمادے گا ورائے (دوزخ کی) آگ ہے۔ آزادی دیدے گا۔''

قشر بیع: عظمت اور برکت والے مہینہ سے مراد رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت اورخصوصیت کے سلسلہ میں گئی ہاتیں آپ نے ارشاوفر ما کیں۔ آپ نے شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن ای مبارک رات سے اتر ناشروع ہوا ہے۔ اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ان باتوں کا فیصلہ ہوتا ہے جوعلم و حکمت پر مبنی ہوتی ہیں اور جن میں دنیا کی فلاح اور بھلائی ہوتی ہے، ونیا کے معاملوں کا فیصلہ ای رات میں ہوتا ہے، وہ رات بیس ہوسکتی۔ رات میں ہوتا ہے، وہ رات نہیں ہوسکتی۔ بیرات تو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ بھی ہزار مہینوں میں بھی انسانوں کی فلاح کے لیے وہ کام نہیں ہوا جواس ایک رات میں ہوا۔ اس رات کوفر شتے اور روح الا مین اپنے رب کے تھم سے اتر تے ہیں۔ (دیکھیے سورة القدراور سورة الدخان: ۳-۵)

رمضان میں دن کوروزہ رکھنا فرض ہے اور رات کوتر اوت کے پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ نماز میں خدا کے حضور کھڑ اہونا فرض تونہیں ہے لیکن میمل اللہ کو بے حدیسند ہے۔

رمضان کامہینہ روزہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔اس مہینے میں تمام مسلمان مل کرروزہ ا رکھتے ہیں۔اس طرح انفرادی عبادت ایک اجتماعی عبادت بن جاتی ہے۔لوگوں کے الگ الگ روزہ رکھنے سے جو روحانی و اخلاقی فائدے ہوسکتے تھے، سب کے مل کر روزہ رکھنے سے وہ فائدے بے حدوحاب بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان کا بیر مہینہ پوری فضا کو نیکی اور پر ہیزگاری کی روح سے بھر دیتا ہے۔ آدمی کو روزہ رکھ کر گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگوں میں نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اوران کے دلوں میں بیخواہش ابھرتی ہے کہ وہ غریبوں اور مختا جوں کے کام آئیں اور نیک کاموں میں حصہ لیں۔ نیکیوں کی تا ثیراور برکت بڑھ جاتی ہے اس لیے اللہ کے بہاں ان کے اجر میں بھی بے انتہا اضافہ ہوجا تا ہے۔

اس مہینہ میں آدمی بھوک بیاس کی تکلیف اٹھا کراپنی خواہشات پر قابو پانے اور اپنے کو خدائی احکام کا پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے۔وہ اپنے اندرالی صلاحیت اور قوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ خدا کے راہتے میں صبر واستقامت کے ساتھ آگے بڑھ سکے اور الن تکالیف ومصائب کا جواسے راہ حق میں پیش آئیں، یام دی کے ساتھ مقابلہ کرسکے۔

روزہ میں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ شدت کے ساتھ پیدا ہوتا چاہیے بھوک پیاس میں مبتلا ہوکرآ دمی اس بات کواچھی طرح محسوں کرسکتا ہے کہ فلسی اور ننگ دسی میں آ دمی پر کیا کچھ گزرتی ہے۔خود نبی عقیقہ اس مہینہ میں ہے انتہار جیم وشفق ہوجاتے تھے۔کوئی سائل دروازے سے خالی نہیں جاتا تھا اور نہ کوئی قیدی قید میں رہتا تھا۔ ظاہری اور روحانی ہر طرح کی برکات اس مہینہ میں حاصل ہوتی ہیں۔

میں میں نیکوں کی بہار لے کرآتا ہے۔ اہل ایمان اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ خداکی اطاعت اور بندگی میں لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں پر خداکی خاص رحمت اور عنایت ہوتی ہے بہاں تک کدرمضان کا ابتدائی حصہ گزرنے کے بعدا ہل ایمان اور خدا کے اطاعت گزار بندوں کی حالت ایسی ہوجاتی ہے کہ خدا ان کی پیچلی غلطیوں اور گنا ہوں سے درگز رفر مائے اور ان کی خطاؤں کو معاف کردے۔ اس مہینے کے آخری حصہ تک پہنچتے ہینچتے اس مبارک مہینہ سے فائدہ اٹھانے والوں کی زندگیوں میں اتنی پاکیزگی آجاتی ہے اور اس درجہ کا تقوی اور خدا ترسی کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوجاتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نجات یا فتہ قرار دیے جانے کے مستحق ہوجاتے ہیں۔ خدادوز رخ سے ان کی رہائی اور آزادی کا فیصلہ فرماویتا ہے۔

(٢) وَ عَنُ اَبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : كُلُّ عَمَلِ ابْنِ ادْمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشُوِ اَمْثَالِهَا اللّهِ سَبْع مِاقِ ضِعْفٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَى إِلّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لِي

وَ أَنَا ٱجُزِىُ بِهِ يَدَعُ شَهُوَتَهُ وَ طَعَامَهُ مِنْ ٱجَلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرُحَتَانٍ، فَرُحَةٌ عِنْدَ فَطْرِهِ وَ فَوْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَ لَخَلُوثُ فَمِ الصَّائِمِ اَطُيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنُ رِّيْحِ الْمِسُكِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمُ فَلاَ يَرْفَتُ وَلاَ يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّةُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِّي إِمْرَةٌ صَائِمٌ. ( بخارى وسلم ) ترجمه: حضرت ابو ہريرة عدوايت بكرسول الله علي نے فرمايا: "ابن آدم كے برمل كا ثواب دیں گئے سے سات سو گئے تک بڑھا یا جا تا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے،روز ہ اس سے مشتیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا (جتنا جا ہوں گا ) بدلہ دوں گا۔انسان اپنی شہوت نفس اورا پنا کھانا میری ہی خاطر چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دومسر تیں ہیں۔ایک مسرت افطار کے وقت اور دوسری اینے رب کی ملاقات کے وقت۔ اور روزہ دار کے منھ کی بواللہ کے نز دیک مثک کی خوشبو ہے بہتر ہے۔اور روزہ ڈ ھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہوتو وہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ شور وشغب اور دنگا فساد کرے اور اگراہے کوئی گالی دے پااس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے ہے ہول (میں تمھارے اس مشغلہ میں حصنہیں لےسکتا )۔'' تشریح: اس حدیث میں کئی اہم اور بنیادی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔اللہ تعالی لوگوں کے اعمال نیک کا جران کی نیتوں اور خلوص کے اعتبار ہے دیں گئے سے سات سو گئے تک دیتا ہے لیکن روزے کا معاملہ اس عام قانون سے مختلف ہے۔ روزہ خاص خدا کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری عبادتیں اور نیکیاں کسی نہ کسی ظاہری صورت میں کی جاتی ہیں۔اس لیے دوسرے لوگوں سے چھپانا بے حدمشکل ہوتا ہے۔لیکن روزہ ایسا خاموش اور غیر مرنی عمل ہے جس کوروزہ دارا درخدا کے سوا دوسراکوئی نہیں جان سکتا۔اس لیےاللہ اس کا جربھی بےحدوحساب عطافر مائے گا۔اس کےعلاوہ رمضان میں نیکی اور تقویٰ کا عام ماحول میسر آتا ہےجس میں خیر اور صلاح کے پیھلنے پھولنے کا خوب موقع ملتا ہے۔ آ دمی جتنی زیادہ نیک نیتی اورخلوص کے ساتھ اس مہینے میں عمل کرے گا اور جتنازیادہ رمضان کی برکتوں ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور سال کے باقی گیارہ مہینوں میں رمضان کے اثرات کو ہاتی رکھے گاا تناہی زیادہ اس کے نیک اعمال پھلتے پھولتے رہیں گے، جس کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ پیخصوصیت عام حالات میں دیگرا عمال کو حاصل نہیں ہے۔

بندہ روزے میں خداکے لیے نہ اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے اور نہ کھا تا بیتا ہے تو خدابھی ان ظاہری نعمتوں سے بڑھ کرائے فعت عطا کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے دوس س ہیں۔ایک سرت اور خوثی اے دنیا ہی ہیں افظار کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسار ہنے کے بعد جب وہ شام کو افطار کرتا ہے تو اے جو لذت اور راحت حاصل ہوتی ہے وہ نام حالات میں بھی حاصل نہیں ہو یکتی۔اس کی بھوک پیاس بھی دور ہوجاتی ہے اور اے بیروحانی خوثی بھی حاصل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو فیق ملی۔روزمحشر میں خدا ہے ملاقات کی جوخوشی حاصل ہوگی اس کا تو کہنا ہی کیا۔اس خوشی کا مقابلہ تو کوئی بھی خوشی نہیں کر سکتی۔

روزے کی حالت میں منہ کی بوخراب ہوجاتی ہے (اس لیے بار بارمسواک کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے) لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ مشک کی خوشبو سے کہیں زیادہ قابلِ قدر ہے اس لیے کہ یہ بواس بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہے جس کے پیچھے خدا کے حکم کی تعین اوراس کی رضا کی طلب کے سواکوئی اور جذبہ کام نہیں کر رہا تھا۔ روزہ کی حیثیت و حال کی ہوتی ہے۔ جس طرح و خصال کی ہوتی ہے۔ جس طرح و خصال کے ذریعہ آدی و شیطان اور نفس کے حملوں سے بیخنے کے لیے و حال ہے۔ روزہ کے آداب کا آدی اگر کی ظرح روزہ شیطان اور نفس کے مملوں سے بیخنے کے لیے و حال ہے۔ روزہ کے آداب کا آدی اگر کی ظرح نووہ روزہ کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے اور آخرت میں آتش دوز رخ سے نجات پاسکتا ہے۔ سابہ عُفِر کَهُ مَا اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه: حفرت ابو ہریرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احساب کے ساتھ رکھے اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور (اسی طرح) جورمضان میں ایمان اور احساب کے ساتھ (راتوں میں) کھڑا ہوگا اس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور (اسی طرح) جو شب قدر میں ایمان اور احساب کے ساتھ قیام کرے گااس کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔''
مستر جے : ایمان کا مطلب سے کہ خدا اور آخرت کا توعقید واسلام نے دیا ہے وہ اس کے ذہمن تشریعے : ایمان کا مطلب سے کہ خدا اور آخرت کا توعقید واسلام نے دیا ہے وہ اس کے ذہمن

میں تازہ رہے اور اختساب کا مطلب بیہے کہ وہ خدا کی رضا کا طالب ہو۔ ہروقت اپنے خیالات

اوراعمال پرنظرر کھے کہ کہیں وہ خدا کی رضا کے خلاف تونہیں جار ہاہے۔اس کے اعمال وافکار کے پیچھے کوئی غلط قتم کا جذبہ ہرگز نہ ہو۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے سے اللہ اس کے پیچھے گئا ہوں کو پخش دے گااس لیے کہ وہ بھی خدا کا نافر مان تھا بھی تواب وہ نافر مانی سے بازآ گیا اور خدا کی طرف رجوع کرلیا۔

(٣) وَ عَنِ ابْنِ عُمَّرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ : سَمِعَ رَجُلاً يَتَجَشَّاءُ فَقَالَ: اَقْصِرُ مِنْ جُشَاءِكَ فَإِنَّ اَطُولَ النَّاسِ جُوعًا يَوُمَ الْقِينَمَةِ اَطُولُهُمْ شَبِعًا فِي الدُّنْيَا۔ (شِنَ النَّهُ مَنَ)

قرجمه: حفزت ابن عمر کتے ہیں که رسول الله علیہ نے ایک شخص کو ڈکار لیتے سنا تو فر مایا: '' اپنی ڈکارکو کم کراس لیے کہ قیامت کے دن سب سے بڑھ کر بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں خوب پیٹ بھر کر کھا تا ہے۔''

تشریح: بعنی آخرت میں آسودگی اور چین وراحت تواس شخص کے لیے ہے جس کو آخرت کی فکر نے دنیا میں آسودہ ہونے کا موقعہ نہ دیا۔ اتنازیادہ کھانا کہ آدمی کمبی ڈکاریں لیتا پھرے، آدمی کوکسل مندوغفلت شعار بنا دیتا ہے۔ غافل شخص اپنے دل کو تاریکی سے بچانہیں سکتا۔ دل کی تاریکی سب سے بڑی محرومی ہے۔ روزہ آدمی کو اس بات کاسبق دیتا ہے کہ وہ شکم پروری کو حیات کا صل مقصود نہ سمجھے، زندگی کی قدرو قیمت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: مَا مَلاَ آدَمِیٌ وِعَآءٌ شَرًا مِن عَلَن بَطُنِ بِحَسُبِ ابْن ادَمَ اُكُلاَتٌ يُقِمُن صُلْبَهٔ فَانُ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٌ وَ ثُلُثٌ شَرَابٌ وَ تُلُثُ لِلْمَابُ وَ ثُلُثُ اللَّهِ مَالُهُ فَانُ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَامٌ وَ ثُلُثُ شَرَابٌ وَ تُلُثُ لِنَ يَعِيثُ وَاللَّ اللَّهِ عَلَى بِنَ يَعِيثُ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إلَى اللَّهُ اللَّ

(۵) وَ عَنُ أَبِى هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ: لِكُلِّ شَيْئً زَكُوةٌ وَ زَكُوةُ الْجَسَدِ الهُ \* هُ. قرجمه: حضرت ابوہریر است است الله علیہ نظر مایا: "برچیز کی زکو ہوتی ہے اورجم کی زکو ہوتی ہے۔ "

تشریع: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ میں بھوکا پیاسا رہنا بذات خود مطلوب نہیں بلکہ روزے کا اصل مقصدیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے آدمی کے اندرتقوی پیدا ہو۔اوروہ خداتری کی زندگی بسر کرسکے۔

(4) وَ عَنْ أَبِي هُويُوهٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : كُمْ مِّنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ . (داری) عيامِهِ إِلَّا السَّهَرُ . (داری) قرجمه: حضرت الوہری قرایت ہے کرسول الله عَلَیْ فَیْ مَایا: " کتنے ہی دوزہ دارایے بین جنصی این روزے سے بھوک بیاس کے سوا کچھ بلخ بیس پڑتا اور کتنے ہی (راتوں کو نماز میں) کھڑے ہونے والے ایسے بیل که انھیں اپنے قیام سے رت جگ کے سوا کچھ بلخ بیس پڑتا۔ " کشوریح: مطلب بیہ ہے کہ جب کی نے دوزے اور قیام کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں اور نہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کی امید کیسے کی جاسمتی ہے کہ روزے اور قیام فی الیل اسے حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر اس کی امید کیسے کی جاسمتی ہے کہ روزے اور قیام فی الیل اسے کوئی فائدہ پنے گا۔

(٨) وَ عَنُ رَّجُلٍ مِّنُ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ فِى يَدِى اَوْ فِى يَدِهُ اَوْ فِى يَدِهُ قَالَ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ فَا اللَّهِ عَالَمُ وَالتَّكْبِينُو يَمُلاُهُ مَا بَيْنَ لَكِهِ فَالْ التَّسْمِيْحُ نِصُفُ الْمِيْزَانِ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ يَمُلاُهُ وَالتَّكْبِينُو يَمُلاُهُ مَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَاللَّهُورُ نِصُفُ الْإِيْمَانِ (تَذَى) السَّمَآءِ وَاللَّهُورُ نِصُفُ الْإِيْمَانِ (تَذَى) تَرْجِمه: قبيلَهُ بَي سِلْم كَايك (صحابي) في الطَّهُورُ نِصُفُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي مِركَ يَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي مِركَ يَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَي مِركَ يَا اللَّهُ ال

اور تکبیر جو پچھآ سان اور زمین کے پچ ہے سب کو بھر دیتا ہے اور روز ہ نصف صبر اور پا کیزگی آ دھا ایمان ہے۔''

تشریح: شبیج ہمراد ہے بیجان اللہ کہنا۔ خدا کی عظمت وبرتری کا اظہار ایساعمل ہے جونصف میزان عمل کو بھردینے کے لیے کافی ہے بشرطیکہ بیا ظہار سچے دل سے ہوا ہو۔ سچے دل سے خدا کی عظمت کا قرار آ دمی کی زندگی کو بدل سکتا ہے بھراس کی میزان نیکیوں سے کیوں نہ بھرے گی۔

الحمد للدیعنی خداکی حمد وستائش۔ جوزندگی خداکی تنبیج اور حمد وستائش سے عبارت ہووہی زندگی الی زندگی ہے جسے کامل زندگی کہا جاسکتا ہے اس لیے تبیجی وتحمید کے سبب میزان عمل کاپڑ ہوجانا فطری سی بات ہے۔

تکبیرے مراد ہے اللہ اکبر کہنا۔ جن کو حقیقی ساعت حاصل ہے انھیں کا گنات میں ہر طرف، زمین میں بھی اور خلاؤل اور ستاروں میں بھی تکبیر ہی کی گوٹج سائی ویتی ہے۔ زمین آسان کا ہر ذرّہ خدا کی کبریائی اور بڑائی کی داستان سنار ہاہے۔ جب کوئی خدا کی بڑائی کا ترانہ گا تا ہے تو زمین وآسان کا ہر ذرّہ اس کی سنگتی کرتا ہے۔ گویاس کے سازکی آواز ساز کا گنات کی آواز ہے ہم آ ہنگ ہوجاتی ہے۔

" روزہ نصف صبر ہے" مومن کی پوری زندگی کوہم" صبر" تیجیر کر سکتے ہیں۔ مومن ایک ضابط حیات کا پابند ہوتا ہے۔ اس کا اصل مطم نظر آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ دنیا میں اس لیے زندہ رہتا ہے کہ خدا کی راہ میں سرگر م سفر ہو۔ اس کے لیے ظیم صبر کی ضرورت ہوتی ہے، صبر کے بغیر منہ تو آ دمی خدا کی راہ میں ایک قدم چل سکتا ہے اور نہ اس کے بغیر اس کے کر دار اور سیرت کی تغییر ہوسکتی ہے۔ مطلب سے ہے کہ جس شخص کی تغییر ہوسکتی ہے۔ مطلب سے ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ لیا اس نے صبر و ثبات کی تربیت حاصل کر لی۔ اب ضرورت ہے کہ وہ اس سے اپنی پوری زندگی میں فاکدہ اٹھا گئے۔ اس دن ہم کہ سکتے ہیں کہ اس نے میں ڈھالے۔ جس دن اس کی زندگی صبر کے سانچ میں ڈھالے۔ اس دن ہم کہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے صبر کو کامل کر لیا۔ اس وقت نصف صبر نہیں اسے پورا صبر حاصل ہوگا۔

پاکیزگی آ دھا ایمان ہے۔اگر آ دمی کا ظاہر اور باطن دونوں ہی پاک ہوں تو اسے ایمان کامل حاصل ہوگیا۔ (٥) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاشٌ اَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلُوةَ الظُّهُرِ أَوِ الْعَصُرِ وَ كَانَ صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ عَلَيْكُ الصَّلُوةَ قَالَ: اَعِيدُوا وُضُوءَ كُمَا وَصَلُوتَكُمَا وَ اَمُضِيَا فِي صَوْمِكُمَا وَ اَقْضِيَاهُ يَوْمًا الْحَرَ، قَالَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اِغْتَبُتُمُ فُلاَثًا. فِي صَوْمِكُمَا وَ اَقْضِيَاهُ يَوْمًا الْحَرَ، قَالَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اِغْتَبُتُمُ فُلاَثًا. (اليَّبِقَ)

قرجمه: حضرت ابن عباس گہتے ہیں کہ دورون و داروں نے ظہریا عصر کی نماز پڑھی۔ جب نبی علیہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: تم دونوں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھواور اپنا روزہ پورا کر کے دوسرے دن قضاروزہ رکھو۔انھوں نے کہا: کیوں؟ یارسول اللہ! فرمایا: ''تم نے فلال شخص کی غیبت کی ہے۔''

تشريع: الله علوم بواكفازروزك كالمحيل الله وقت بوتى عجبداً دى برطرت كى برائيول عائد وررع كناه بل بتلا بوست عائد وررع كناه بل بتلا بوست عن جَابِرٌ قَالَ: قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي سَفَوٍ فَرَاى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَ قَدُ ظُلِلٌ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَالَهُ فَقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ النَّسُ وَ قَدُ ظُلِلٌ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَالَهُ فَقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لَيْسَ الْبِرُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فَي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ وَ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ مِنَ الْبِرِ الصَّوْمُ فِي السَّفَور وَ فِي رَوَايَةٍ لَيْسَ الْمَوْمُ وَالْمَالِورَ وَالْمَةُ وَالْمَالُولُ وَلَقَالُولُ وَلَهُ وَالْمَالُولُولُ اللْمَالُولُ وَلَيْهُ لَلْلَهُ مِنْ الْمِرَالُ وَالْمَالُولُ وَلَيْهُ لَوْلَالُولُولُ وَلَيْهُ لَوْلَالُولُ وَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ الْبِي الصَّوْمُ وَالْمَالُولُ وَلَمُولُ وَلَيْهِ لَيْسَ الْمِيْوِلَ اللْمَالِسُ مِنَ الْمِيْرِ الْمَوْمُ الْمَالِيْمِ السَّلَوْمُ السَّوْمُ وَالْمَالَ السَّلَالَةِ الْمَالَالَةُ الْمَالَقُولُ الْمِيْسَ الْمِيْرَالِ اللْمَالِقُولُ اللْمِيْمِ السَّالَةُ الْمَالْمُ الْمِيْلِقُولُ اللْمَالَةُ اللْمَالِيْمِ السَّالِيْمِ اللْمَالِيْمِ الْمَالِيْمِ السَّالِ اللْمَالَقِيْمِ الْمَالِقُولُ الْمِيْمِ الْمُعْلِقُولُ اللْمِيْمِ الْمَالِقُولُ اللْمِيْمِ الْمَالْمِيْمِ الْمَالِقُولُ الْمِيْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمَالِمُ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ ال

قرجمہ: حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ سفر میں تھے۔آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس لوگ جمع تھے اور اس پر سامیہ کر رکھا تھا۔آپ نے فرمایا: اے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: بیروزہ دارہے۔اس پر رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' یہ نیکی نہیں ہے کہ سفر میں تم روزہ رکھو۔''ایک روایت میں ہے،'' سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔''

تشویع: مطلب بیہ ہے کہ سفر میں تمھارے لیے روزہ رکھنانا قابل برداشت ہے توسفر میں روزہ کیوں رکھتے ہو۔ روزہ کا مقصدا پی جان کو ہلا کت میں ڈالنا ہرگز نہیں ہے، بلکہ روزہ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ بندے اس کے ذریعہ سے پاکیزگی اور تقویل کی دولت سے ہمکنار ہوں۔ حضرت جابڑ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے سال جب نبی علیقی مکہ کی طرف نکا تو آپ نے اور آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ جب آپ کراع العمیم پر پہنچ تو آپ کو اطلاع

ملی کہ لوگوں پرروزہ رکھنا دشوار ہور ہا ہے اور وہ آپ کے ممل کود مکھر ہے ہیں۔ آپ نے عصر کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگا کر پیا۔ لوگ آپ کی طرف دیکھر ہے تھے کہ بعض لوگوں نے روزہ توڑدیا اور بعض لوگ اسی طرح روزہ رکھے رہے۔ پھر آپ کو اطلاع ملی کہ پچھلوگ (سخت تکلیف کے باوجود) روزے سے ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہی لوگ نافرمان ہیں۔ (مسلم۔ ترندی۔ نسائی)

ایک حدیث بیس جی راوی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بیس، نبی علی نے نے بہال تک فرمایا۔ صائِم رَمْضَانَ فِی السَّفَرِ کَالْمُفَطِرِ فِی الْحَضَرِ۔" سفر میں رمضان کا روزہ رکھنا الیابی ہے جیسا کہ گھر پر رمضان کا روزہ نہ رکھنا" (ابن ماجہ) مطلب بیہ ہے کہ آ دی کے اندرا اگراس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سفر میں روزہ رکھ سکے پھر بھی وہ روزہ رکھتا ہے تو در حقیقت وہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ شریعت کو اپنے لیے مصیبت تھہما تا اور خدا کی نافر مانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ دین کی فطری راہ سے ہٹا ہوا ہے۔ اسی دشواری اور مشکل کے بیش نظر حضور علی فرمائے بین " روزے میں وصال سے ہوادی اور شاکل کے بیش نظر حضور علی فرمائے ہیں: " روزے میں وصال سے ہوادی اور شاکل کے بیش نظر حضور علی فرمائے کہ میں وصال سے بچو۔" وصال سے مراد بیہ کہ اس طرح دن رات مسلسل روزہ رکھا جائے کہ ورمیان میں نہ تری کھائی جائے اور نہ افطار کیا جائے۔ نبی علی کے فدرانے خاص قوت عطافر مائی میں نہ تری کھائی جائے اور نہ افطار کیا جائے۔ نبی علی کے ورد ورکو آپ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ روزے میں وصال کریں۔ (بخاری ہملم وغیرہ)

(١١) وَ عَنُ اَبِى هُوَيُوَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الله عَنُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ لَمُ يَقْضِ عَنُهُ صِيَامُ اللّهُ هُو . (ابوداؤد) توجمه: حضرت ابو ہر يرةً كتے ہيں كه رسول الله عَلَيْ فَيْ فَيْ مَا يا: " جَرُّ حَصْ رمضان كا ايك روزه الله كا دى مونى رفصت كے بغير ندر كے توسارى عمريا سارے ذمانے كروزے بھى اسے يورانه كركيس كے ."

تشریع: بیاری یا سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔لیکن اگر کوئی بلاعذر کے رمضان میں کسی ایک دن روزہ نہیں رکھا تو حقیقت میں اس کی تلافی ممکن نہیں۔وہ اس روزہ کے بدلے میں تمام عمریا قیامت تک روزہ رکھے پھر بھی بیروزے بغیرا جازت رمضان کے چھوڑے ہوئے کسی روزہ کا بدل نہیں ہو سکتے۔

## نفل روز بے

(١) عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْعَاصُّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ مَلَئِكُ : يَا عَبُدَ اللَّهِ! اَلَمُ أُخُبِرُ اَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَ تَقُومُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُ صُمْ وَ ٱفْطِرُ وَ قُمْ وَ نُمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ إِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَّ إِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَاصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهُو صَوْمُ ثَلْثَةِ آيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ صُمُ كُلَّ شَهُرِ ثَلَثَةَ آيَّامِ وَّاقْرَءِ الْقُرُانَ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ: اِنِّي أُطِيْقُ آكُثَرَ مِنْ ذَالِكَ. قَالَ: صُمُ ٱفْضَلَ الصَّوْم صَوْمَ دَاءُ وُدَ صِيَامُ يَوْم وَ اِفْطَارُ يَوْم وَاقْرَءُ فِيُ كُلِّ سَبْع لَيَالِ مَرَّةً وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذَالِكَ. ( بخاری وسلم ) ترجمه: عبدالله بن عمرو بن العاص كت بين كدرسول الله عصف في محص فرمايا: اعدالله! کیا مجھے پیاطلاع نہیں ملی ہے کہتم دن میں روزہ رکھتے اور رات کو (عبادت میں ) کھڑے رہتے ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں یارسول الله! میں ایسائی کرتا ہوں۔آپ نے فرمایا:" ایسانہ کرو۔روزہ بھی رکھواور کھاؤپیو بھی، رات میں کھڑے بھی رہواور سوؤ بھی۔ کیونکہ تمھارے جسم کا بھی تم پرحق ہے، تمھاری آئکھ کا بھی تم پرحق ہے۔ تمھاری بیوی کا بھی تم پرحق ہے اور تمھارے ملاقاتیوں، مہمانوں کا بھی تم پرحق ہے۔جس شخص نے ہمیشہ روزہ رکھااس نے روزہ بی نہیں رکھا۔ ہرمہینہ کے تین دن کے روزے ہمیشہ کے روزوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہرمہینہ میں تین دن کے روزے رکھواور ہرمہینہ میں ایک قرآن پڑھو۔' میں نے عرض کیا: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا:'' داؤڈ کی طرح روز ے رکھ لیا کرو۔ بیروزہ کی بہترین شکل ہے ایک دن روزہ رکھو اورایک دن افطار کرواور مفته میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس پراضافہ نہ کرو۔'' تشريح:اس حديث ے كئى بنيادى باتيں معلوم ہوتى ہيں: يعنى روز ے اور عبادت كايہ مطلب ہرگزنہیں ہوتا کہ آ دمی زندگی کے دوسرے مطالبات اور ضرور توں کو بھول جائے۔اسے ہر معاملہ میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ وہ نفل روزے رکھے لیکن ہمیشہ روزے رکھنا سیجے نہیں ہے۔وہ روزے بھی رکھے اور کھائے ہے بھی۔اس طرح راتوں میں عبادت بھی کرے اور آ رام کے لیے بھی وقت نکالے۔

ہمیشہ روزہ رکھنا اپنے کو بے جامشقت میں ڈالنا ہے۔ اسلام میں جس روش کو پہند کیا گیا ہے وہ اعتدال کی روش ہے۔ مسلسل روزہ رکھنے سے روزے کی اہمیت باتی نہیں رہتی۔ روزے سے جوفوا کد مقصود ہیں وہ بھی پورے طور پر حاصل نہیں ہوتے۔ جوشخص ہمیشہ روزہ سے رہاں کے دروزے کے تمام دن مکسال ہوتے ہیں۔ روزے کے دنوں کا امتیاز غیر روزوں کے دنوں کے ذریعہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے جس شخص کے یہاں غیر روزے کے دن ہی شہ آئیں اس کے روزے کوئی خصوصیت کیے حاصل کر سکتے ہیں۔

بعض صحابی<sup>ہ</sup> کو نبی علیقے نے پے درپے روزے رکھنے کی اجازت دی تھی۔ پے درپے روزے رکھنے سے مراد کثرت سے روزے رکھنا ہے نہ کہ بمیشہ روزے رکھنا۔

آدمی اگرایمان واحتساب کے ساتھ ہرمہینہ میں تین دن روزے رکھ لے تو گویا وہ ہمیشہ روزے سے رہتا ہے۔مہینہ کے تین روزے اس کے پورے مہینے کو پاک اور منوّر رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عنصہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے مہینے میں تین روزے رکھتے تھے۔ پہلے ہفتہ کے دشنبہاور بی شنبہ کواور دوسرے ہفتہ کے دوشنہ کو۔ (ابوداؤد)

حضرت عائشہ ہے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ علیا ہے ہم مہینہ میں تین روزے رکھتے سے۔ انھول نے کہا: ہاں۔ پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ علیا ہے ہم مہینہ میں تین روزے رکھتے سے۔ انھول نے کہا: ہاں۔ پوچھا کہ مہینے کے کون سے دنوں میں روزے رکھتے ہے۔ فر مایا: کی دن کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مہینے میں جس دن چاہتے رکھ لیتے۔ (ابوداؤد) معلوم ہوا کہ مہینے میں تین روزے کا فی بین جب چاہر کھلے، تیرہویں، چود ہویں اور پندر ہویں کی کوئی قد نہیں میں تین روزے افضل ہے۔ لیکن ان کے سلسلہ میں اکثر احادیث اور آثار واقع ہوئے ہیں اس لیے بیرروزے افضل سے جھے جائیں گے۔ مہینے کے تین روزوں کے علاوہ اور بھی دوسرے نقل روزوں کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے۔ ہم خض اپنی طاقت اور حالات کے لئاظے ان میں سے انتخاب کرسکتا ہے۔

روزه کے فطری احکام

(١) عَنُ سَهُلِ بُنِ سَعُدُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْظَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِنَحْيُرٍ مَّا عَجُلُوا الْفِطْرَ.

ترجمه: حضرت مهل بن سعد عدوايت ب كدرسول الله عليه في نفر مايا: "لوك جب تك افطار كرن من جلدي كالمرابي المرابي ا

تشریح: منداحد کی ایک روایت میں مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ وَ اَخَّرُوا السَّحُوْرَ بھی ہے یعنی لوگ اس وقت تک حالت خیر میں رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحری کھانے میں تاخیر کریں گے۔

تر يرى كى ايك روايت ميں ہے: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اَحَبُّ عِبَادِتَى اِلَيَّ اَعُجَلُهُمْ فِطُرًا۔'' اللّه عز وجل فرما تاہے،میراسب ہے مجبوب بندہ وہ ہے جوافطار کرنے میں سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے۔ ''ابوداؤدکی روایت میں ہے: لا یَزَالُ الدِّینُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِآنَّ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِيٰ يُؤِّجِّرُونَ - " وين اس وقت تك غالب رے گاجب تک کدافطار میں لوگ عجلت ہے کام لیتے رہیں گے کیونکہ یہود ونصاری افطار میں تاخیرے کام لیتے ہیں۔''افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں کی نگامیں دین کی روح اوراصل مقصد ہے ہٹی ہوئی نہیں ہیں بلکہ وہ حقیقت ہے آشنا ہیں۔ان کے یہاں جس چیز کی اصل اہمیت ہے وہ احکام کی روح اور ان کے مقاصد ہیں۔ آ دی کی نگاہ جب دین کی اصل اور غایت ہے ہے گانہ ہوجاتی ہے تو لاز ما اس کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ آ دی احکام میں ظاہر کے لحاظ سے بے جااحتیاط اور غلومیں پڑجا تا ہے۔اس کا پیغلواوراحتیاط ایک بڑی بھاری کا پیتادیتی ہے، وہ بیکداس کی نگاہ میں جس چیز کی اصل اہمیت حاصل ہونی چاہیے تھی اس سے وہ غافل ہوگیا ہے۔جس کام کوجس طرح انجام دینے کا تھم دیا گیا ہے اسے ای طرح انجام دینا چاہیے۔ آ دی کواپنی رائے اور اپنے ذوق کا یا بند ہونے کے بجائے خود کوخدا کے حکم کا یا بند بنانا چاہیے۔ یہی تقویٰ اور بندگی کا اصل تقاضا ہے۔اس سے میاجی معلوم ہوا کہ غلبہ وین کے لیے سیجی ضروری ہے کہ اہل ایمان دوسری قوموں کے مقابلہ میں اپنی خصوصیت اور امتیاز کو ہاتی رکھیں۔

(٢) وَ عَنُ اَبِى هُوَيُوَّةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : لاَ تَصُومُ الْمَوُأَةُ وَ بَعُلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِاذْنِهِ.
(خارى وسلم)

ترجمه: حَفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جب عورت کا شو ہر موجود ہوتو وہ بغیراس کی اجازت کے روزہ ندر کھے۔''

تشريح: شوہر كى موجود كى ميں اگر نفل روز ہ ركھنا ہوتواس سے اجازت لے لينى چاہيے۔ورن

ہوسکتا ہے کہ شوہر کومقاربت کی خواہش ہواور بیوی کے روزہ سے ہونے کی وجہ سے اس کی خواہش پوسکتا ہے کہ شوہر کومقاربت کی خواہش ہیں اور پوئی کے دوزہ سے ہونے ۔ اس کے علاوہ اس میں اور دوسری مصلحتیں بھی ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ احکام دین میں انسانی جذبات اور ضروریات کی کتنی رعایت رکھی گئی ہے۔

(٣) وَ عَنْ رَجُلٍ مِّنُ بَنِيُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَعُبِ بُنِ مَالِكِ إِسْمُهُ أَنَسُ بُنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّكُ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطُرَ الصَّلُوةَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَ اَرُخَصَ لَهُ فِي الْإِفْطَارِ وَ اَرُخَصَ فِيهِ لِلْمُرْضِعِ وَالْحُبُلَى إِذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا.

قرجمہ: بنی عبداللہ بن کعب بن مالک قبیلہ کے ایک خف جن کا نام انس بن مالک ہے، روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیقی نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے نصف نماز کردی ہے اور اسے روزہ ندر کھنے کی اجازت دی ہے ای طرح اس عورت کو اجازت دی ہے جو بچہ کو دودھ پلاتی ہویا حالمہ وجبکہ اسے اپنے حمل یا بچہ پر کسی قتم کی تکلیف کا خوف ہو۔ "

تشویع: سفر میں مسافر کے لیے بیآ سانی پیدا کی گئی ہے کہ وہ پوری نماز پڑھنے کے بجائے قصر
کرے۔ چار رکعت کی نماز ہے تو دوئی رکعت ادا کرے۔ ای طرح اگر رمضان کا مہینہ ہے تو سفر
کی حالت میں اسے بیا جازت حاصل ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جتنے دن کے روزے چھوٹ گئے
ہول سفر کے بعد انھیں پورا کرلے۔ عورت اگر حاملہ ہے اور روزہ رکھنے سے کسی ضرر کا خوف ہے تو
وہ بھی روزہ نہ رکھے۔ بعد میں چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کرلے۔ اسی طرح اگر بچہ دو دھ پی
رہا ہے اور مال کے روزہ رکھنے سے اس بات کا اندیشہ ہے نیچ کو تکلیف ہوگی تو وہ اس وقت روزہ
نہ رکھے۔ بیحدیث بھی اس کا بین ثبوت ہے کہ دین میں انسانی مصالح اور ضرور بات کا حد درجہ
لیا ظرکھا گیا ہے۔

(٣) وَ عَنُ آبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ وَ سَقَاهُ . (جَارَى الله الداون وَرَدَى) توجمه: حفرت الوجريرة عدوايت بكرسول الله عَلَيْةَ فِرْمايا: "جم كى دوزه دارف توجمه : حفرت الوجريرة عدوايت بكرسول الله عَلَيْنَةَ فِرْمايا: "جم كى دوزه دارف

بھول کر کھا پی لیا تو وہ اپناروزہ ( تو رنے کے بجائے ) پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا (اس نے قصد اُروزہ نہیں توڑا)۔''

تشریع: مطلب یہ ہے کہ اللہ تو آ دمی کے تقوی اور اس کی نیتوں کود کھتا ہے۔ چونکہ اس شخص نے جان ہو جھ کر نہیں بلکہ بھول کر کھا یا پیا ہے اس لیے اس کھانے پینے سے اس کے تقوی اور حکم خداوندی کے احترام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ حقیقت کی نگاہ میں کھانے پینے کے باوجود وہ صائم ہے۔

(۵) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْتُ : اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ
 تُفطِرُونَ وَالْاَضْحٰی يَوْمَ تُضَحُّونَ۔
 (ابداؤد، تنه)

ترجمه: حضرت ابو ہريرة سے روايت ب كرسول الله علية فرمايا:" روزه اى دن بجس دن تم روز در کھواور افطار ای دن ہے جس دن تم افطار کرو، قربانی ای دن ہے جس دن تم قربانی کرو۔ تشریع: بعنی روزے کا آغاز اور اختام اور قربانی کے دن کا تعین اجماعی فیصلہ کے تحت ہوگا۔ جب قمری مہینے کے لحاظ سے روزے اور قربانی کا وقت آجائے تو آدمی روزہ رکھے اور قربانی کرے۔اس کی توجہ خاص طورے اس طرف رہنی جا ہے کہ اس کے اعمال میں زیادہ سے زیادہ تقویٰ کی روح پیدا ہواس لیے اللہ کے یہاں اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کہ کسی نے روزہ کب رکھا، افطار کب کیا اور قربانی کس دن کی، بلکہ اس کے یہاں اہمیت روزہ اور قربانی وغیرہ اعمال و عبادات کی ہے اور ان اعمال میں بھی اس کی نگاہ خاص طور سے اس روح اور جذبہ پر ہوتی ہے جو ان اعمال وعبادات کے پیچھے کام کررہے ہوتے ہیں۔ وہ قربانی ہی کیا ہے جس کے پیچھے فدائیت، جاں نثاری اور کامل حوالگی کا جذبہ کام نہ کرر ہا ہواور وہ روزہ بی کیا ہے جود نیامیں آ دمی کوان چیزوں ے بے پروانہ کردے جوحقیقاً مطلوب نہیں ہیں۔روایت میں ریجی ہے کہ ساراع فات وقوف کی جگہ ہے۔ سارے منی اور مکہ میں جتنے راہتے ہیں سب نحر کی جگہ ہیں اور سارا مزولفہ جائے وتوف ہے (ابو داؤد) معلوم ہوا کہ دین میں کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی گئی ہے۔ اصل اہمیت اخلاص ولٽبيت کوحاصل ہے.

(٧) وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ عَنِ النَّبِي عَلَيْكِ : لاَ لَقَدِّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ فَلْيَصُمْ ذَالِكَ الصَّوْمَ.
 (ابوداود)

ترجمه: حضرت ابو ہر برہ نبی عظیمہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا: "تم رمضان سے ٹھیک پہلے ایک یا دوروز سے نہر کھولیکن جس شخص کا روز ورکھنام عمول ہووہ روز ہ رکھ لے۔"
تشریعے: مثلاً کسی کا پیر یا جمعرات کو روز ہ رکھنے کا معمول ہواور اتفاق سے رمضان سے ٹھیک پہلے یہی دن پڑتا ہوتو وہ روز ہ رکھ لے۔ دوسر بے لوگ رمضان سے متصل روز سے نہر کھیں۔ یہ کم اس لیے دیا گیا تا کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت اور امتیاز مشتہدند ہو۔

(4) وَ عَنُ سَلَمَةَ بَنِ الْآكُوعُ اللَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ رَجُلاً مِّنُ اَسُلَمَ يَوْمَ عَاشُورُ آءَ فَامَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمُ فَلْيَصُمُ وَ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمُ فَلْيَصُمُ وَ مَنْ كَانَ اللَّهُ لِمَ عَاشُورُ آءَ فَامَرَهُ اللَّهُ لِي النَّاسِ مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمُ فَلْيَصُمُ وَ مَنْ كَانَ الكَيْلِ . (ملم)

ترجمه: حفرت سلمه بن الوع كم ين كدرسول الله عليه في قبيله اسلم سے ايك آدى كو عاشوراء كے دن روانه فرما يا اور حكم ديا كه لوگول ميں پكاركر كهددے كه جس شخص نے روز ه نه ركھا ہو وہ ركھ لے اور جس نے كھاليا ہووہ ا بناامساك رات تك يوراكر كيد

تشریح: یعنی جس نے پکھ کھا ٹی لیا ہوا ہے بھی شام تک پکھ کھا نا پینانہیں چاہیے۔روزے کے دن کا دب واحرّ ام اس پر بھی لازم ہے۔

(٨) وَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ: إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوْا: فَإِنَّكَ تُوالِينَ اللهِ عَلَيْكِ إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ قَالُوْا: فَإِنَّكَ تُوالِينَ إِيَّى اَبِيْتُ فَإِنِّكَ مُؤْلِينَ إِينَى اَبِيْتُ فَإِنَّكُمْ لَسُتُمْ فِى ذَٰلِكَ مِثْلِى إِينَ اللهِ عَمَالِ مَا يُطِيقُونَ.
 يُطُعِمُنى رَبِّى وَ يَسْقِينِنَى فَاكُلَفُوا مِنَ الْآغَمَالِ مَا يُطِيقُونَ.

قرجمه: حفرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: بچوصوم وصال ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ تو وصال فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: '' اس معاملہ میں تم میرے جیسے نہیں ہو۔ میں تو رات اس طرح گزارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ پس تم اعمال کا اتنابی باراٹھا وَجِتنے کی شخصیں طاقت ہو۔''

تشریع: روزہ پرروزہ رکھنا جس کے درمیان میں افطار نہ کیا جائے اس کو وصال کہتے ہیں۔ نبی عظیمہ اس طرح کے روزے رکھتے تھے لیکن امت کواس لیے منع فرمایا کہ وہ اس سے نا قابل برداشت مشقت میں پڑجائے گی۔ اپنے بارے میں فرمایا کہ میرامعالمہ دیگر ہے۔ مجھے خداالی روحانی قوت عطافر ما تا ہے کہ میں وصال کرسکتا ہوں۔ عام لوگوں کو وہی بوجھ اٹھانا چاہیے جو وہ اٹھاسکیس۔

#### أعتكاف

(۱) عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُو الْآوَاخِوَ مِنُ رَّمَضَانَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ اَزُوَاجُهُ مِنُ بَعْدِهِ.

(بَعْارَى اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكُفَ اَزُوَاجُهُ مِنُ بَعْدِهِ.

ترجمه: حفرت عَائِشٌ فَرَمَاتَى بِيلَ كَهُ فِي عَلَيْكُ رَمْضَانَ كَآخِرَى عَثْرُهُ مِن اعْتَكَافَ فَرَمَاتَ عَلَيْكُ رَمْضَانَ كَآخِرَى عَثْرُهُ مِن اعْتَكَافَ فَرَمَاتَ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِ اللَّهُ الل

تشریع جزرمضان میں نبی علیہ کاشوقی عبادت حدورجہ بڑھ جاتا تھا۔ رمضان کے آخری ایا میں تو خاص طور ہے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ رمضان کے آخری وی دن بالکل اللہ کے لیے فارغ کر لیتے اور مجد میں معتلف ہوجاتے تھے۔اعتکاف کی حقیقت ہیں ہے کہ آدی ہر طرف سے یک موہور اللہ سے لولگائے اور اس کے آستانے پر (یعنی مجد میں) پڑجائے اور اس کی آستانے پر (یعنی مجد میں) پڑجائے اور اس کی باداور عبادت میں مشغول ہوجائے۔ معتلف ہوکر بندہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اس کا حقیق تعلق اپنے رب کے سواک اور سے نہیں ہے اس کی جلوت اور خلوت دونوں اللہ ہی کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اعتکاف کی روح در حقیقت یہی لیے ہیں۔ وہ ہر حالت میں اللہ ہی کی رضا کا طالب ہوتا ہے۔اعتکاف کی روح در حقیقت یہی مقصد اور عمل دونوں لحاظ ہے اختہا درجہ کی مناسبت اور اشحاد پایا جاتا ہے۔ اس لیے روزے اور اعتکاف میں اعتکاف کی ہر وقر اردیا گیا ہے اور رمضان کو اعتکاف کا بہترین زمانہ بھا گیا ہے۔ روزے کی خصوصیت کو مزید تقویت بخشے کے لیے قدیم شریعت میں خاموش رہنے کو بھی جزوصوم بنایا گیا تھا اور اس طرح کاروزہ بھی مشروع ہوا تھا جس میں آدمی خدا کے سواکس سے گفتگونہیں کر سکتا تھا۔

اعتکاف کا بہترین زماندرمضان کا ہے اور اس میں بھی خاص طور سے رمضان کا آخری عشرہ۔ یہی وجہ ہے کداعتکاف کے لیے ای کوخاص طور سے نتخب فرمایا گیا۔ حضور عظیمی ہرسال رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے اعتکاف نہ کرسکے تو دوسرے سال آپ نے دوعشروں کا اعتکاف فرمایا۔

(٢) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَمُرٌ بِالْمَرِيْضِ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَامَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَمُرُ بِالْمَرِيْضِ وَ هُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُ كَامَا هُوَ وَلاَ يَعْرِجُ يَسُالُ عَنْهُ وَ قَالَ ابْنُ عِيسلى قَالَتُ: اَنُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَا هُوَ وَلاَ يَعْرِجُ يَسُالُ عَنْهُ وَ قَالَ ابْنُ عِيسلى قَالَتُ: اَنُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَا عُنْكُ فَي اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قرجمہ: حَفرت عائشٌ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ حالت اعتکاف میں بیار کے پاس سے گزرتے توجس طرح گزر رہے ہوتے گزرتے بھرتے ہیں تھے۔اس کی بیار پری فرماتے۔ابن میسی کہتے ہیں کہ حضرت عائشؓ سے مردی ہے کہ نی علیہ حالت اعتکاف میں بیار پُری فرماتے تھے۔'' مشریعے: حالت اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے آپ مظہر کر تو عیادت نہیں فرماتے تھے البتہ مسروعے: حالت اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے آپ مظہر کر تو عیادت نہیں فرماتے تھے البتہ

گزرتے ہوئے بیار کی خیریت معلوم کر لیتے ،ٹھیک ای ظرح اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ دنیا سے اپنے دل کواس طرح وابستہ نہ کریں کہ ای کے ہوکررہ جا کیں۔ دنیا کی ان ذرمہ وار یوں کوجوان پر ڈالی گئی ہیں، پوراضرور کریں لیکن ان کارخ ہمیشہ آخرت کی جانب رہے، وہ ای کی طرف ہمیشہ

عازم سفررين-

(٣) وَ عَنُهَا أَنَّ النَّبِيَّ مَثَلِثِهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشُرُ الْآوَاخِرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَ أَيُقَظَ الْعَشُرُ الْآوَاخِرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَ أَيُقَظَ الْعَشُرُ الْآوَاخِرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَ أَيُقَظَ الْعَشُرُ الْآوَاخِرُ الْحَيْلَ اللَّيْلَ وَ أَيُقَظَ الْعَشُرُ اللَّاعِثُونَ وَمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّيْلُ وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمه: حفرت عائش مروایت بر نه علیه کا حال بیتها که جب رمضان کا آخری عشره آتاتو زیاده سے زیاده شب بیداری فرماتے اورائی بیویوں کو جگاتے (تاکدوه بھی زیاده سے زیاده الله کی عبادت کریں) اور آپ تہبند کس لیتے۔"

تشویع: رمضان کے آخری عشرہ میں نبی عظیمہ زیادہ سے زیادہ رات میں بیدار ہوکر اللہ کی عبادت کرتے۔

'' تہبند کس لیت'' بیرمحاورہ ہے، مطلب ہیہے کہ آپ پورے ذوق وشوق کے ساتھ عبادت کے لیے مستعد ہوجاتے تھے اور عبادت میں لگ جاتے تھے۔

#### شبيقدر

(١) عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيُهِ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبُعِ الْآوَّلِ وَ أُرِى نَاسٌ مِّنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبُعِ

الْغَوَابِرِ فَالْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشُوِ الْغَوَابِرِ. (ملم)

قرجمهٔ: حضرت سالم آپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ علیہ کو فرماتے سنا، ''تم میں سے پچھلوگوں نے اول سات تاریخوں میں شب قدر دیکھی ہے اور تم میں سے پچھلوگوں نے آخر کی سات تاریخوں میں اسے دیکھا ہے۔ پس تم آخر کی دس تاریخوں میں اسے تلاش کرو۔''

تشریع: بعنی اگرتم شروع کی سات تاریخوں میں شب قدر تلاش نہ کر سکے تو اب رمضان کی آخر کی دس تاریخوں میں اے تلاش کر و بعنی ان را توں میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو اور شب قدر کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرو۔ رمضان کی ان مخصوص تاریخوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ کچھالل ایمان نے ان را توں میں شب قدر دیکھی بھی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان تاریخوں میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

شب قدروہ مخصوص رات ہے جے خدانے خاص فضیلت عطاکی ہے۔ یہی وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو خیروبرکت کا سرچشمہ ہے۔ جو کام ہزاروں مہینوں میں نہ ہواوہ اس ایک رات میں انجام پایا۔اس رات کی فضیلت کی اصل وجد بینہیں ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا بلکہ قرآن اس رات میں اس لیے نازل کیا گیا کہ بیافضل رات تھی۔ نزول قرآن ے اس رات کی فضیلت ظاہر ہوئی جس رات کوخدا کی عنایت ورحمت سے خاص نسبت حاصل ہو وہ رات بھی خیر و برکت سے خالی نہیں ہو عتی ۔ خداکی رحت ہرتحدید سے میر ا ہے۔ جو چیز بھی اس ہے مس ہواورا سے اس ہے کوئی نسبت حاصل ہوتو پہنبت وائی قدر کی حامل ہوگی ، پہ کوئی عارضی چیز برگز نه ہوگی۔ای طرح اگر کسی مقام پرخدا کا غضب ظاہر ہوا ہوتو اس مقام کو بھی ہمیشہ کے ليخوف دانديشكامقام مجهاجائ كا-چنانچەحدىث مين آتاب كەنى عالى جرز قوم ثودك علاقہ ) سے گزرے تو فرمایا کہ ظالموں کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اگر داخل ہوتو روتے ہوئے داخل ہو۔ بچوکہیں ایسانہ ہو کہتم پر بھی وہ عذاب آجائے جوان پر (شمودیر) آیا تھا۔ پھر آئے نے اپنی سواری کو ڈائنا اور اسے تیزی سے بڑھایا یہاں تک کہ تجر پیچےرہ گیا (مسلم) ایک روایت میں میجی ہے کدلوگوں نے وہاں کے کنوؤں سے پینے کے لیے پانی لیا تھا اور اس سے آٹا بھی گوندها تھا۔آپ نے حکم دیا کہوہ یانی چھینک دیا جائے اورآ ٹااونٹوں کوکھلا دیا جائے اورحکم دیا کہ

پینے کا پانی اس کنویں سے لیس جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹی (پانی پینے) آتی تھی۔ (سلم)
شب قدر کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی اس کا موقع رکھا گیا ہے کہ خدا اپنے بندوں
کے ساتھ خصوصی معاملہ فرمائے اور بندہ اپنے رب کی خصوصی تو جداور عنایت کا جو یا ہو سکے۔
چنانچہ حدیث میں ہے: إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَةً لاَ یُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسلِمٌ یَسْمَلُ اللَّهَ
حَیْرًا مِنْ اَمْرِ اللَّهُ نَیْا وَ الْاحِرَةِ اِلْا اَعْطَاهُ ذٰلِکَ کُلُّ لَیْلَةٍ۔ (سلم، رواه جابرٌ)
منام حض اللہ سے دنیاو آخرت
کی جو بھلائی بھی چاہے اللہ اس کوعطافرمائے گا اور سے ہردات میں ہوتی ہے۔''

8008

a there is a subject to the little

# 3

جے کے اصل معنی ہیں زیارت کا قصد کرنا ۔ جج میں ہر طرف کے لوگ کعبہ کی زیارت کا قصد وارادہ کرتے ہیں اس لیے اس کا نام جج رکھا گیا ہے۔ جج کودین میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلاً \* وَ مَنُ كَفَوَ فَاللَّهِ عَلَى النَّاسَ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللَّهِ سَبِيلاً \* وَ مَنُ كَفَوَ فَاللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَلَمِيْنَ 0 (آل عَران: ٩٤) " لَكَ بَنْ مَن اللَّهُ عَن عَنِ الْعَلَمِيْنَ 0 أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

جی کے لیے جاناحقیقت کی نگاہ میں خدا کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔خدا کی طلبی پراس کے در پر حاضری دینا ہے اس لیے قدرت رکھنے کے باوجود جو شخص فریصنہ کج سے غافل ہے وہ در حقیقت خدا ہے منھ پھیرے ہوئے ہے۔خدا ہے منھ موڑ کرآ دمی خودا پنے او پرظلم کرتا ہے،اس سے خدا کا پچونیس بگڑتا۔

اللہ نے کعبہ کوسرا پاخیر و برکت اور ساری دنیا کی ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ یہ خالص تو حید کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اساعیل نے اس گھر کی تغییر خدا کے حکم سے کی تھی۔ اس تغییر کی جگہ ہمی اللہ ہی نے تجویز فرمائی تھی۔ اس گھر کو اپنا گھر کہہ کرخدا نے اس کی عظمت اور اہمیت بڑھا دی ہے اور دنیا میں اے مرکزیت عطافر مائی ہے۔ حضرت ابراہیم وہ نبی ہیں جنھیں اللہ نے ساری دنیا کا امام قرار دیا ہے۔ حضرت

ابراہیم کوہدایت فرمائی گئی کہ وہ لوگوں میں نج کی عام منادی کرادیں تا کہ جولوگ خدائے واحد کی بندگی کا اقرار کریں۔ وہ سب کے سب اس مرکز ہے وابستہ ہوجا کیں۔ سال میں ایک بار نج کے لیے یہاں جمع ہوں اور اس گھر کا طواف کریں۔ سب مل کر خدا کی عبادت کریں، قربانی کریں، خود بھی کھا کیں ۔ کعبدایک طرف حقیقی عبادت گاہ اور خود بھی کھا کیں ۔ کعبدایک طرف حقیقی عبادت گاہ اور اصل مسجد ہے دوسری مسجد یں اس کی قائم مقام ہیں۔ دوسری طرف اس گھر کی تقمیر کے بنیادی مقاصد میں کمزوروں، محتاجوں اور مسکینوں کی نجر گیری بھی شامل ہے، اس طرح کعبہ پورے دین کا مرکز قرار پاتا ہے۔ اس کے ساتھ وابستہ رہنے کے ہم معنی مرکز قرار پاتا ہے۔ اس کے ساتھ آدمی کی وابستگی خدا کے دین کے ساتھ وابستہ رہنے کے ہم معنی ہے۔ اس گھر کا حج کرکے آدمی تو حید خالص کا پیا می بن کرلوشا ہے۔ اس کے اندر بیجذ بدا بھر تا ہے۔ اس گھر کا حج کرکے آدمی تو حید خالص کا پیا می بن کرلوشا ہے۔ اس کے اندر بیجذ بدا بھر تا ہے۔ اس کے دور تو حید کے پیام کوساری دنیا میں عام کر دے۔

جے ایک پہلو ہے سب ہے بڑی عبادت ہے۔ خداکی محبت میں آدمی اپنا کار وبار اور این عزیز وں اور ساتھیوں کوچھوڑ کر لمباسفر کرتا ہے، پھراس کا بیسفر عام سفروں کی طرح نہیں ہوتا۔
اس سفر میں وہ خداکی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کا گھر قریب ہوتا جاتا ہے آتش شوق و محبت اور زیادہ پھڑ کتی جاتی ہے۔ وہ اپنے گنا ہوں سے شرمسار ہوتا ہے، سپچ دل سے توبہ کرتا اور خدا سے نیک عمل کی توفیق طلب کرتا ہے۔ سرز مین بجاز میں وافل ہوتا ہے تو اسلام کی صدافت اور عظمت کا احساس بے انتہاء بڑھ جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ نگا ہوں کے سامنے پھر جاتی ہے۔ دل میں خدا اور اس کے دین کی عظمت و محبت کا ایسائقش بیٹے جاتا ہے جومرتے دم تک کونہیں ہوتا۔

جے کے جتنے مراہم ہیں ان سب ہے آدمی کے دل پر تو حید کا فقش قائم ہوتا ہے۔ ج کے اعمال میں سب سے پہلا عمل احرام با ندھنا ہے۔ احرام ایک انتہائی فقیرانہ لباس ہے جس میں آدمی بس ایک تہبند با ندھ لیتا ہے۔ کندھوں پرایک چادرڈال لیتا ہے۔ سرکونٹگا ہی رکھتا ہے۔خواہ کوئی صدر مملکت ہو یا عام شہری، سب کے سب ایک سطح پر نظر آتے ہیں۔ سارے امتیاز ات ختم ہوجاتے ہیں۔ احرام با ندھنے کے بعداس کی زبان سے بیکلمات نکلتے ہیں:

لَبَّيْکَ، اَللَّهُمَّ لَبَیْکَ، لَبَیْکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ لَبَیْکَ، لَبَیْکَ، لَبَیْکَ، اِلَّهُمْکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ لَبَیْکَ، اِلَّ الْحَمْدَ وَالبِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلُکَ لاَ شَرِیکَ لَکَ.
"ماضر بول، اے اللہ! مِن تیرے ضور ماضر بول، عاضر بول، تیراکوئی شریک نیس۔

میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ یقینا حمد تیرے ہی لیے ہمارے احسانات تیرے ہی ہیں۔ بادشاہی سراسر تیری ہے۔ تیراکوئی شریک نہیں۔''

بیالفاظ تو بتاتے ہیں کہ غلام اپنے آقا کی پکار پر لبیک کہتا ہوا، آقا کے گن گاتا ہوا چلا آرہا ہے۔ ہرنماز کے بعد، ہر بلندی پر چڑھتے اور ہر پستی کی طرف اتر تے ہوئے اور ہرضج بیدار ہوکر بلندآ واز سے یہی کلمات دہراتا ہے۔ مکہ میں داخل ہوکر کعبہ پنچتا ہے، تجراسود کو بوسد یتا ہے اور کعب کاطواف کرتا ہے۔ کعبے گروسات چکرلگا تا ہے۔ پھرمقام ابراہیم پر یامجدحرام کے اندر کہیں دورکعت نماز ادا کرتا ہے۔ پھرصفا کی پہاڑی پر جو کعبہ کے قریب ہی ہے چڑھتا ہے، كعبه يرنظر والناب- يكار الممتاب- الله اكبر (اللهب سے براب) لا إله إلا الله (الله ) سواكونى النبيس)اس كے بعد نبي عطاقية پر درود وسلام بھيجا ہے اور ہاتھ كھيلاكر جو كچھ مانگنا ہوتا ب،الله عانگا ہے۔ پھر فیج آتا ہاورسامنے کی دوسری پہاڑی،مروہ، کی طرف تیز قدموں سے چاتا ہے جے سعی کہتے ہیں۔اس پر بھی پہنچ کروہ تکبیر تہلیل اور درود اور دعا میں مشغول ہوتا ہے۔ای طرح وہ سات بارسی کرتا ہے۔ ٨رزى الحجرى صبح كولوگ مكد سے منى كى طرف رواند ہوتے ہیں۔ بیمقام مکہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے۔ وہاں سے ٩ رزى الحجرى صبح كوحدودحرم ے باہر جا کرعرفات کے میدان میں پڑاؤڈ التے ہیں (۱) پھرای شام کو بورا مجمع مز دلفہ جا کر تھہرتا ہے، پھر • ارذی الحجہ کومنی واپس آ جا تا ہے، پھرسب لوگ جمرۂ عقبہ کی طرف چلتے ہیں اور اس پر سات کنگریاں مارتے ہیں، پھرمنی میں قربانی کرتے ہیں، پھروہاں بال منڈواتے یا ترشواتے ہیں، پھر مکہ پہنچ کرطواف کرتے ہیں۔ پھرمنیٰ کو واپس ہوتے ہیں۔ وہاں دویا تین روز قیام رہتا ہے۔ان ایام میں ہرروز تینوں جمروں پرسات سات بار تجبیر کے ساتھ کنگریاں مارتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عرفات میں تجاب کا اجتماع ، میدان حشر میں خدا کے صفور پیٹی کی یا دولاتا ہے۔ قرآن میں بھی ہے: وَاذْ کُرُو اللّٰهَ فِی آیَام مَعْدُو دَبِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَاحْرَ فَالَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَا اِللّٰهَ اللّٰهَ وَاعْدُو اللّٰهَ وَاعْدُمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰمُ اللّٰ الللّٰهُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰ الللّٰمُ الللّٰم

تیسرے دن ان ستونوں پرسنگ باری کرکے مکہ واپس ہوتے ہیں اور سات بار کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ بیطواف وداع کہلاتا ہے۔ اس طواف کے بعد جج سے فراغت ہوجاتی ہے۔ جج کے دوران میں کبھی امام کے فطبے سنتے ہیں بھی لَبُنْکَ، اَللّٰهُمَّ لَبُنْکَ کہتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتے ہیں۔ بعن جلت کی نماز اداکرتے ہیں۔ بیٹی جگہ کوچ کرتے ہیں۔ بعن جلت کی نماز اداکرتے ہیں۔ بیٹی جھروز تک لوگوں کو کیمپ کی بیس سے کے سیمراسم ایک فوجی زندگی کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ پاٹے چھروز تک لوگوں کو کیمپ کی زندگی بسرکرنی پڑتی ہے۔ جج میں یوں تو ساری عبادتوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن جہاد نے اس کو خاص مشابہت حاصل ہے۔ چنا نچے حضرت عمر نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا: '' جب جہاد سے فارغ ہوتو جج کے لیے کجاوے کمو کیونکہ جج بھی ایک جہاد ہے۔'' (بخاری)

ع كى ايك ايك چيزمومن كے دل ميں توحيداور خداكى محبت كانقش قائم كرتى اورا سے جال نثاری اور فدویت کا جذبہ بے اختیار عطا کرتی ہے۔ کعبمومن کو یادد لاتا ہے کہ وہ اس امت سے تعلق رکھتا ہے جس کے ظہور میں آنے کی وعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اور جس کے بریا کیے جانے کا مقصدیہ ہے کہ وہ خدااوراس کے دین کے لیے وقف ہو۔ حجر اسودیر ہاتھ رکھ کراسے بوسددیناایک طرف اس بات کی علامت ہے کہ آ دمی خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرخدا سے اپنے عہد بندگی کی تجدید کرر ہاہے، دوسری طرف یہ بوسہ درحقیقت محبوب کے سنگ آستانہ کا بوسہ ہے۔ کعبہ کا طواف، فدویت اور جاں نثاری کے اس فطری جذبہ کا اظہار ہے جو ہرمومن کے دل میں ا بے محبوب آقا کے لیے پایا جاتا ہے۔خداتواس سے بالاتر ہے کہ کوئی اس کے گر دھوم سکے۔اللہ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ اپنی فطری خواہش کواس کے گھر کا طواف کر کے پورا کریں۔اس طرح خداکی ذات تواس سے بلندو بالاتر ہے کہ کوئی اس کے دامن سے لیٹ کر التجا ئیں کر سکے۔ ہماری نارسائیوں پر ترس کھا کراس نے ہماری تسکین کا بیرسامان کیا ہے کہ ہم اس کے دامن سے لیٹ کر اپنی آرز وئیں پیش کرنے کی آرزواس کی چوکھٹ سے لیٹ کر پوری کرلیں۔ چنانچ طواف اور مقام ابراہیم پردورکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد مُلْتَزَهُ سے چٹ کردعا نمیں مانگتے ہیں۔ صفااورمروہ کے درمیان سعی کرنااس بات کا اظہار ہے کہ ہم اس طرح اپنے مالک کی خدمت اوراس کی خوشنودی کے لیے سرگر معمل رہیں گے۔ ابراہیم اور اساعیل کا راستہ ہی جارا راستہ ہے۔ جمرات کے ستونوں پر کنگریاں مارنا در حقیقت ابر ہی کے کشکر کی تباہی کی یادگار ہے، جو عین حج کے موقع پر کعبہ کوڈھانے کے لیے آیا تھا جھے کنگروں اور پھروں کی بارش سے اللہ نے تباہ وہریاد کرکے رکھ دیا۔

قربانی حقیقت میں قرآن کے الفاظ میں '' ذیج عظیم'' ہے۔جوحفرت اساعیل کا فدریہ قرار دیا گیا ہے۔ خداکی راہ میں جانور قربان کرنا اپنے آپ کو قربان کرنے کا قائم مقام ہے۔ یہ درحقیقت اس بات کا اقرار ہے کہ ہماری جان خداکی نذر ہے۔ جب وہ اسے طلب کرے گاہم اسے چیش کر دیں گے، جب بھی خداکی راہ میں خون بہانے کی ضرورت چیش آئے گی ہم اپنا خون بہائیں گے درنہ محض جانور کو قربان کر دینا بجائے خود کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے بہائیں گے درنہ محض جانور کو قربان کر دینا بجائے خود کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے بیچھے کوئی عظیم اور یاک جذبہ کام نہ کر رہا ہو، چنا نچہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:

'' نہ ان (قربانی کے جانوروں) کے گوشت اللہ کو پینچتے ہیں اور نہ ان کے خون 'کیکن تمھاراتقو کی اس تک پہنچتا ہے۔''

قربانی کا حکم صرف مکہ میں جج کے موقع پراداکرنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھنے والے مسلمان جہاں بھی ہوں اس موقع پر انھیں قربانی کرنی چاہیے۔ آخضرت علیقہ جب تک مدینہ میں رہے ہرسال قربانی کرتے رہے۔

## مج كى حقيقت

(١) عَنُ اَبِي هُوَيُوَةٌ قَالَ: خَطَبُنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَقَالَ: يَـَايُّهَا النَّاسُ قَدْ فُوضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّواً. (سَلَمْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّواً.

ترجمه: حفرت ابو بريرة عروايت بكدرسول الله علية في بم لوكول كوخطاب كرت بوئ مايا: "الموكول كوخطاب كرت بوئ مايا: "الموكواتم يرج فرض كيا كيائية تم في كرول"

تشریع: ج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جولوگ ج کرنے کی قدرت رکھتے ہیں ان پر ج کرنا فرض ہے۔ رائح قول کے مطابق جج کے فرض ہونے کا تھم 9 ھیں آیا۔ ١٠ ھ

میں نی علی اللہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ اپنی وفات کے صرف تین مہینے پیشتر جج

کیا۔ بیرج مجھ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ ای ج کے موقعہ پرعرفات کے میدان میں آپ

پرقر آن کی بیرآیت نازل ہوئی: اَلْیَوْمَ اکْمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَتُمَمُتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیُ وَ
رَضِیْتُ لَکُمُ الْاسْلاَم دِیْنًا ﴿ (المائدہ: ٣) ﴿ آج میں نے محارے لیے محارے دین کو کمل کردیا
اور تم پراپی نعمت پوری کردی اور میں نے پہند کیا کہ تمحارا دین اسلام ہو' ج اسلام کا آخری اور

محیل رکن ہے۔ بندے کو اگر صحیح جے نصیب ہوجائے تو گویا اسے سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگیا
اور اسے الی نعمت حاصل ہوگئے جس سے بڑی نعمت کا تصوراس دنیا میں نہیں کیا جاسکا۔

(٢) وَ عَنُ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: سُئِلَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ اَى الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: اللهِ عَلَيْكُ اَى الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: اللهِ عَلَيْكَ فِى سَبِيلِ اللّهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللّهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: اللّهِ قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجِّ مَّبُرُورٌ . (عَارى اللهِ مَاذَا؟ قَالَ حَجِّ مَّبُرُورٌ .

قرجمه: حفرت الو ہر يرة سے روايت ہے كدرسول الله علي سے دريافت كيا كيا كونسائل افضل ہے؟ آپ نے فرمايا: الله اوراس كرسول پرائيان لا نا۔ دريافت كيا كيا: پھركون سا؟ فرمايا: الله كى راه ميں جہادكرنا۔ پوچھا كيا: پھركون سا (عمل افضل ہے)؟ آپ نے فرمايا: " جج مبرور۔" تشديع: ہر عمل كوا پن جگہ كوئى نہ كوئى خصوصيت اور فضيات حاصل ہے۔ جج بعض پہلوؤں سے نہ صرف بيك سب سے بڑى اور جامع عبادت ہے بلكہ زندگى كى تمام سعى و جهد كا حاصل بھى ہے۔ جم ميں بنده اپنے رب كے حضور حاضر ہوتا ہے اور قدم قدم پراس كے صدقے ہوتا ہے۔ ايك ١٣٢٠ . كلامرنبوت جلددم

بندے کے لیے اس سے بڑھ کراور سعادت کی بات کیا ہو علق ہے۔ مینصیب اللہ اکبرلو شخ کے جائے ہے۔

(٣) وَ عَنُ أَبِى سَعِيدِ الْحُدُرِيُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مُلْكُ قَالَ: يَقُولُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: اِنَّ عَبُدًا صَحَّحُتُ لَّهُ جِسُمَهُ وَوَسَّعْتُ عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ تَمْضِى عَلَيْهِ فِي الْمَعِيشَةِ تَمْضِى عَلَيْهِ خَمُسَةُ اَعُوام لاَ يَفِدُ إِلَى لَمَحُرُومٌ.

(اين جان يَثِلَ)

قرجمه: ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز وجل فرماتا ہے: ''میں نے بندے کوجسمانی صحت بخشی اور اسے فارغ البالی عطاکی (ان نعمتوں کے باوجود) پانچ سال گزرگئے۔وہ میری طرف نہیں آیا، پس وہ محروم ہے۔''

(٣) وَ عَنِ ابْنِ عُمَّرٌ ۚ قَالَ: جَاءً رَجُلٌ اِلَى النَّبِي عَلَيْكَ فَقَالَ: يَا رَسُوُلَ اللَّهِ! مَا يُوْجِبُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اَلزَّادُ وَالرَّاجِلَةُ.

قرجمه: حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ یارسول اللہ! کیا چیز جج کوواجب کرتی ہے؟ فرمایا: '' زادِراہ اور سواری۔''

تشریح: بعنی اگراس کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کے کھانے پینے کا انتظام کرسکے اور مصارف سفر برداشت کر سکے تو اس پر حج واجب ہے۔اگروہ جج نہیں کر تا تو گنہگار ہوگا۔

(۵) وَ عَنُ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَا اللّهِ مَلْكُ اللّهِ عَلَيْكُ : إِذَا كَانَ يَوُمُ عَرَفَةَ إِنَّ اللّهَ يَنُولُ اللهِ سَمَاءِ الدُّنِيَا فَيُبَاهِى بِهِمُ الْمَلْئِكَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا اللّهِ عِبَادِى اَتُونِى شُعْثًا عُبُرًا ضَآجِيْنَ مِنُ كُلّ فَحَجٌ عَمِيْقِ الشّهِدُكُمُ آنَى قَدُ غَفَرُتُ لَهُمْ فَيَقُولُ الْمَلْئِكَةُ يَا رَبِّ فُلاَنٌ كَانَ يُرَهَّقُ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنَةٌ قَالَ: يَقُولُ اللّهُ عَرَّوجَلَّ قَدُ غَفَرْتُ لَهُمْ اللهُ عَرَّوجَلَّ قَدُ غَفَرْتُ لَهُمْ وَاللّهُ عَرَّوجَلًا قَدُ غَفَرْتُ لَهُمْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ أَنْ أَنْ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ .

قرجمه: حضرت جابرٌ بروایت م کدرسول الله علیه فی نامیا: "عرفد کون الله آسان ونیا پرنزول فرما تا ہے اور فرشتوں کے درمیان مج کرنے والوں پر فخر کرتا ہے۔ فرما تا ہے: میرے بندوں کو دیکھو جو پریثان بال گرد آلوو اور راستوں میں چیختے پکارتے ہوئے میرے پاس آگ

(شرح السته)

ہیں۔ میں شخصیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انھیں بخش دیا۔ اس پر فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے
رب! ان میں فلال شخص بھی ہے جس کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ وہ براہے، گنہگار ہے۔ فلاں
شخص اور فلال عورت بھی ہے (جو گنہگار ہیں)۔ اللہ عزوجل فرما تا ہے، انھیں بھی میں نے بخش
دیا۔ رسول اللہ علیقی فرماتے ہیں کہ لوگ کسی دن عرفہ کے دن سے زیادہ آگ ہے چھٹکارانہیں
حاصل کرتے۔''

تشریح: اہلِ دنیا پرعرفہ کے دن اللہ خاص نگاہِ کرم فر ما تا ہے۔عرفہ کا دن ذی الحجہ کی نویں تاریخ ہے جس دن تمام حج کرنے والے میدانِ عرفات میں ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں۔

خدا کے حضور بندے کی بیہ حاضری اپنے اندرا تنااثر رکھتی ہے کہ اس ہے دل کی بڑی سے بڑی سیابی بھی دور ہو عکتی ہے۔ بیا لگ بات ہے کہ کوئی اس قیمتی موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور جج سے واپس آ کر پھر ابھی آلود گیوں اور گنا ہول میں مبتلا ہوجائے جن سے وہ جج کی برکت سے چھٹکارا حاصل کر سکا تھا۔

(٧) وَ عَنْ آبِى أَمَامَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكُ مَن لَمْ تَحْبِسُهُ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ مَرَضٌ أَوْ سُلُطَانٌ جَآئِرٌ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمْتُ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا.
 شَاءَ نَصْرَانِيًّا.

ترجمه: الوامامة عروايت به كدرسول الله علي في فرمايا: "جس كونه كى صري خرورت في روكا مواورنه كى روكا مواورنه كى والم حكمرال في اور پهراس في ج نه كيا اوراى حالت بين العيموت آجائي تواساختيار ب خواه يهودى بن كرمر يا نفرانى بن كر."

عالت بين العموت آجائي تواساختيار ب خواه يهودى بن كرمر يا نفرانى بن كر."

تشريح: قدرت ركف كه باوجود ج عفلت برتنااس بات كى علامت به كه بندكار خ بجائه خداكي طرف موف كا ورايس بات كى علامت به بندكار خ بجائه خداكي طرف موف كى اورطرف به جواب كى المران الله عندا كومين به واله بين ، وه جو چاب چاب مراك الله عندي المان اور ناسياس خص كى كوئى پرواه نهين ، وه جو چاب كر اورجس حالت بين چاب مراك قرآن بين بهي ارشاد مواج و ليه عكى الناس حج البيئة من المتعلق على الناس حج البيئة من المتعلق عرائيه من سبيلاً و مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهُ عَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ ه (آل عران عور) البيئة كى قدرت ركفتا مووه اس كا مح كر كر اورجس به بين المتعلق من المتع

یبودونساری ج نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس صدیث میں ج نہ کرنے والوں کو یمبودو نساری سے نشیبہد دی گئی ہے۔ ج سے بروائی در حقیقت کفری روش ہے۔ حضرت عرفر فرماتے ہیں: ''جولوگ قدرت رکھنے کے باوجود ج نہیں کرتے ، میراجی چاہتا ہے کہان پر جزیدلگادوں۔'' (2) وَ عَنُ اَبِی هُرَیُوةٌ عَنِ النَّبِی عَلَیْتُ اللَّهُ قَالَ: اَلْحَاجُ وَالْعَمَّارُ وَفُدُ اللَّهِ اِنْ دَعَوْهُ اَجَابَهُمْ وَ اِنِ اسْتَغُفُووُهُ غَفُو لَهُمْ۔

دَعُوهُ اَجَابَهُمْ وَ اِنِ اسْتَغُفُووُهُ غَفَورَلَهُمْ۔

دَعُوهُ اَجَابَهُمْ وَ اِنِ اسْتَغُفُووُهُ غَفَورَ لَهُمْ۔

دَعُوهُ اَجَابَهُمْ وَ اِنِ اسْتَغُفُووُهُ عَفَورَ لَهُمْ۔

دَعُوهُ اَجَابَهُمْ وَ اِنِ اسْتَغُفُووُهُ عَفَورَ لَهُمْ۔

دَاکِ وَفَد مِیں (جواس کی بارگاہ میں جارہے ہیں) اگروہ اس سے دعاکریں تو وہ ان کی دعاقبول فرمائے وہ اس معنفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔'' من اس حدیث سے ج اور عمرہ کی حقیقت پر روشی پڑتی ہے۔ ج اور عمرہ در حقیقت خدا کی مناسلہ کی بارگاہ میں مائے سے دیا کہ میں جارہے ہیں کی مناسلہ کی بارگاہ میں جارہے ہیں کی مناسلہ کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔'' میں حدیث سے ج اور عمرہ کی حقیقت پر روشی پڑتی ہے۔ ج اور عمرہ در حقیقت خدا کی مناسلہ کی مناس

تشريع: اس صديث سے ج اور عمرہ كى حقيقت پر روشى پراتى ہے۔ ج اور عمرہ در حقيقت خداكى جناب ميں بندے كى حاضرى ہے۔ اليى صورت ميں خداكى رحمت سے بيابعيد ہے كدوہ ان لوگوں كى درخواستوں كورو فرما و بے جواس كے درتك پاك آرز و كيں اور اميديں ليے پہنچ ہوں۔ اس كے درخواستوں كورو فرما و بي علام كا اور اگر وہ مغفرت كے طالب ہوں گے تو ان كى مغفرت فرمائے گا اور اگر وہ مغفرت كے طالب ہوں گے تو ان كى مغفرت فرمائے گا۔ ج كی طرح عمرہ بھی ایک عبادت ہے جو كعبہ كى زيارت كے ساتھ اداكى جاتى ہے۔ عمرہ كى وقت بھى كر سكتے ہيں، ج كا وقت مقرر ہے۔ عمرہ اكيلے اداكرتے ہيں۔ ج اجتماعى شكل ميں اداكيا جاتا ہے۔ عمرہ ميں ج ہى كے پھر مراسم اداكيے جاتے ہيں۔ اس كے علاوہ ج كو اللہ نے ان لوگوں پر فرض قرار ديا ہے جو ج كرنے كى قدرت ركھتے ہيں۔ اس كے علاوہ ج كو اللہ نے نے فرمايا: وَفُدُ اللّٰهِ ثَلَقَةٌ ٱلْغَاذِي وَ الْحَاجُ وَ الْمُعْتَمِدُ وَالْمُعْتَمِدُ دُنَّ مِن خَصْ خداكے مہمان ہيں: جہادكرنے والا، ج كم كرنے والا۔ اور عمرہ كرنے والا۔ "

مناسكرج

(١) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَاثُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى -(العادان تَدَى)

قرجمه: حضرت عائشة عروايت م كدرسول الله عليه في فرمايا: " خانة كعبكا طواف كرنا،

صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، جمرات پر کنگریاں مارنا، بیسب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے لیے ہے۔''

تشویع: مطلب یہ ہے کہ طواف سے اور کنگریاں مارنا وغیرہ فیج کے اعمال و مناسک بذات خود مطلوب نہیں ہیں بلکہ یہ سب ایک مہتم بالثان مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ وہ مقصد ہے خدا کے ذکر کا قیام، خدا کی تو حیداوراس کی عظمت کا اظہار واعلان یہ بات ٹھیک ای طرح کی ہے جیسے قربانی کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے: لَنْ یَّنَالَ اللّهَ لُحُومُهَا وَ لاَ دِمَاوُهَا وَ لاَکِنُ یَنَالُهُ اللّهَ لُحُومُهَا وَ لاَ دِمَاوُهَا وَ لاَکِنُ یَنَالُهُ التّقُویٰ مِنْکُمْ عَلَی اس ارشاد ہوا ہے: لَنْ یَنَالُ اللّهَ لُحُومُهَا وَ لاَ دِمَاوُهَا وَ لاَکِنُ یَنَالُهُ التّقُویٰ مِنْکُمْ عَلا اللّهِ اللّهُ اللّهُ

(٢) وَ عَنُ عَمُوو بُنِ الْآخُوصِ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: اَكُ عَنُ عَمُو اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ اَمُوالَكُمْ الْوَدَاعِ: اَكُ يَوْمُ الْحَجِّ الْآكُبَرِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَآثَكُمْ وَ اَمُوالَكُمْ وَ اَعُوالَكُمْ وَ اَعُوالَكُمْ وَ اَعُوالَكُمْ وَ اَعُوالَكُمْ وَ اَعُواضَكُمْ مِنْدَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا اَلاَ لاَ يَجْنِي وَ اَعْوَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَوَامٌ كَحُرُمَةٍ يَوْمِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا اللهَ لاَ يَجْنِي جَانِ عَلَى وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودًا عَلَى وَالَدِهِ الاَ وَ اللهِ اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهَ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

قرجمہ: حضرت عمرو بن الاحوص کہتے ہیں کہ میں نے جہ الوداع میں رسول اللہ علیہ کو یہ فرماتے سنا: یہ کون سادن ہے؟ لوگول نے کہا کہ یہ بڑا حج کا دن ہے۔ فرمایا: ''تمھارے خون، تمھارے اس دن تمھارے اس جس طرح تمھارے اس دن اور تمھارے اس جب خردار! کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو اپنے آپ پر ہی کرتا ہے۔ خبردار! کوئی بیٹا ہے باپ پرظلم نہیں کرتا خبردار! شیطان ہمیشہ کے لیے خبردار! کوئی بیٹا ہے باپ پرظلم نہیں کرتا خبردار! شیطان ہمیشہ کے لیے اس بات سے مایوں ہوگیا کہ تمھارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے لیکن تم اپنے ان اس بات سے مایوں ہوگیا کہ تمھارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے لیکن تم اپنے ان اعمال میں اس کی اطاعت کر دیے جنسی تم معمولی مجھوٹے بس وہ آخی پرخوش اور راضی ہوگا۔'' تمشر دیے: اپ آخری حج کے موقع پر جب آپ سب سے رخصت ہوئے اور اپنا اہم تاریخی

خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم آئے کے دن اور اس شہر کمہ میں لوگوں کی جان، مال اور ان کی عزت و آبرو کی حرمت کا خیال رکھتے ہوا ور کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتے ٹھیک ای طرح تم پر لازم ہے کہ تم اپنے درمیان میں بھی ان کا احترام کرواور کسی کو کسی طرح کا نقصان نہ جنچنے دو۔ آج کا دن توائی لیے آیا ہے اور سیمقد س سرز مین توائی لیے ہے کہ تم پاک باز، راست رواور خدا کے اطاعت گزار بندے بن سکواور جرایک کے حقوق کو پہچانواور تم سے پاک باز، راست رواور خدا کے اطاعت گزار بندے بن سکواور جرایک کے حقوق کو پہچانواور تم سے ایک ایک مثالی اجتماعیت وجود میں آئے جس میں کسی کو کسی سے ضرر اور نقصان کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ جرایک دوسرے کے حقوق کا پورا اور ااحترام کرتا ہو۔

''۔'' آپ نے فرمایا کہ جب کو کی شخص کسی پرظلم کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنا برا کرتا ہے اور اپنی آخرے خراب کرتا ہے خواہ اسے اس کاشعور ہویا نہ ہو۔

فرما یا کہ شیطان ہمیشہ کے کیے مایوں ہوگیا یعنی اب تو ایسا نہ ہوگا کہ یہاں بت پری ہواور شرک وکفر بھیلے، البتہ یہ خرائی ہم میں پیدا ہو سکتی ہے کہ تم بہت سے گناہ کے کامول کو معمولی اور ہلکا تصور کرنے لگو اور ان سے بہتے کی کوشش نہ کرو۔ شیطان کے لیے یہ چیز بھی خوشی اور سکین کا باعث بنے گی۔ حضور علی ہے کا سارشاد سے معلوم ہوا کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور ہلکا سجھنا سے خمیس ہے۔ حضرت عائش ہے ایک حدیث مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: یَا عَائِشَهُ اِیاً کَ وَ مُعیس ہے۔ حضرت عائش ہُ ایک اللهِ طالبًا (ابن ماجہ داری، البیبی فی شعب الایمان)' اے عائشہ البیت آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جنس تھیر و معمولی سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان گناہوں کے سلسلہ میں خدا کی جانب سے ایک مطالبہ کرنے والا (فرشتہ) بھی ہے۔' حضرت انس کہتے ہیں: اِنْکُمُ مِنَ الشَّعُو کُنَّا نَعُدُّ مَا عَلَی عَهَدِ رَسُولِ اللّٰهِ مِنَ الشَّعُو کُنَّا نَعُدُّ مَا عَلَی عَهَدِ رَسُولِ اللّٰهِ مِنَ الشَّعُو کُنَّا نَعُدُّ مَا عَلَی عَهَدِ رَسُولِ اللّٰهِ مِنَ المُهُولِ عَلَى اللّٰهُ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ عَلَی اللّٰر عَلَیْ اللّٰہُ عَلَی اللّٰہِ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰ اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی عَلْمُ اللّٰمِ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی اللّٰمُ عَلٰی اللّٰہُ عَلٰی عَلٰی اللّٰمُ اللّٰمُ عَلٰی اللّٰمُ عَلٰی اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلٰی اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰمُ اللّٰ

(٣) وَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَنُ اَرَادَ الْحَجَّ فَلَيْعَجِّلُ. (ايواوَدواري)

ترجمه: حضرت ابن عباس عروايت بكرسول الله علية فرمايا: "جوه كاراده كرلتو كرجلدات يوراكرك." تشريح: نيك كام من بلاوج تا فيرنيس بونى چا يـ مبلت عرمعلوم بين كب فتم بوجائى ـ اگر زندگى باتى بحى ربى توكيا فبرآ ئنده كے حالات سخر فج كى اجازت بحى دية بين يائيس ـ (٣) وَ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ يُهِلُّ مُلَيِّدًا يَقُولُ: لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَالْمُلُكَ لاَ لَيْهِ عَلَيْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ وَالْمُلُكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ مَلْ هُولًا وَ الْكُلِمَاتِ . (بنارى وَملى)
شرِيْكَ لَكَ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هُولًا فِي الْكَلِمَاتِ . (بنارى وملى)

قرجمه: حفرت ابن عمر فرماتے ہیں: "میں نے رسول اللہ علیہ کہتے ہوئے سنا جبکہ آپ کے سرکے بال جے ہوئے اللہ! میں تیرے سرکے بال جے ہوئے اور مرتب تھے۔ آپ فرماتے تھے: حاضر ہوں اے اللہ! میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ یقیناً حمد حضور حاضر ہوں۔ یقیناً حمد تیرے ہی ہیں۔ میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ یقیناً حمد تیرے ہی ہیں۔ بادشاہی سراسر تیری ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ ان کلمات سے زیادہ نہ کہتے۔"

قرجمه: حضرت عائشة مروایت ب کرسول الله علی نظر مایا: "کوئی دن ایسانهیں جس میں الله عرف حضرت عائشة مروایت ب کرسول الله علی نظر فرک کا دن ایسانهیں جس میں الله عرف کے دن سے زیادہ (اس دن) وہ بہت ہی قریب ہوجا تا ہے۔ اور ان پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں ہے کہتا ہے: یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟"
تشریح: ذی الحجہ کی نویں تاریخ کوعرفات کے میدان میں جب لاکھوں کی تعداد میں خدا کے

بندے اپ خدا کی طبی پرجمع ہوتے ہیں اور اس کے سامنے بجر و نیاز کا اظہار کرتے اور اس کی عایات اور پخشش کے طالب ہوتے ہیں تو خدا کی رحمت ان سے بے انتہاء قریب ہوتی ہے۔
میدان عرفات کا پیظیم اجھا کا تنی برکات اور خصوصیات کا حالل ہوتا ہے کہ ان کا احاط ممکن نہیں۔
کتے بی خدا کے بندے اس مبارک اجھاع کی برکتوں سے فیض یاب ہوتے اور خدا کے یہاں مغفرت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ کتنے بی لوگوں کی زندگیوں کو بیا جھاع تو حید خالص کے رنگ میں رنگ ویتا ہے اور خدا ان کے بارے بیس آتش دوزخ سے رہائی کا فیصلہ ای طرح فرما دیتا ہے جس طرح میدان حشر میں وہ بہت سے لوگوں کے بارے بیس مغفرت کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس جس طرح میدان حشر میں معاد سے قر بی تعلق ہے۔ بیا جھاع میدان حشر میں بیارے کھڑے ہونے کی تصویر پیش کرتا ہے۔
میں شبنیس کہ ج کے اس عظیم اجھاع کا معاد سے قر بی تعلق ہے۔ بیا جھاع میدان حشر میں بمارے کھڑے ہونے کی تصویر پیش کرتا ہے۔

کی عظیم اجتماع جورجوع الی اللہ اورخدا کے حضور بندوں کی عاضری کا منظر پیش کرر ہا ہوتا ہے اللہ کو بے حدمحبوب ہے۔ خدا اپنی پسندیدگی کا اظہار فرشتوں کے درمیان ان الفاظ میں کرتا ہے کہ بیدمیر ہے بندے کس مقصد ہے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میری رحمت ومغفرت کی طلب اور میرے تھم کی تخیل کا جذبہ ہی ہے جوانھیں یہاں تھینچ کرلایا ہے۔

(٧) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : اَلطَّوَافُ حَوُلَ الْبَيْتِ مِثْلُ
 الصَّلوةِ إلّا اَنْكُمُ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنُ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلاَ يَتَكَلَّمَنَّ اللّا بِخَيْرٍ.

(ترزی،نسائی)

قرجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''خانہ کعبے گرد طواف کرنامشل نماز کے ہے، فرق صرف اتنا ہے کہتم طواف میں بات چیت کرتے ہو۔ پس جو کوئی طواف کی حالت میں بات چیت کرتے ہو۔ پس جو تشریع: طواف کی حالت میں بات چیت کرتے وہ وہ چی اور بھلائی ہی کی بات کرے۔'' تشریع: طواف کعبہ اپنی روح اور مقصد کے لحاظ ہے مثل نماز کے ہے یعنی طواف میں شخصیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمازاپی اس کی اجازت نہیں ہے۔ نمازاپی حقیقت کے اعتبار سے خدا کی یا داور بندے کی اپنے رب کے لیے شفتگی اور گرویدگی اور اظہار بجز و نیاز کے سوااور کیا ہے۔ طواف کی بھی یہی حقیقت ہے۔ طواف خدا کے ذکر کے اظہار بجز و نیاز کے سوااور کیا ہے۔ طواف کی بھی یہی حقیقت ہے۔ طواف خدا کے ذکر کے لیے ہے۔ طواف میں بھی بندہ گرویدگی اور جال ناری کے اس جذبہ کا اظہار کرتا ہے جواس کے

دل میں اپ رب کے لیے پایا جاتا ہے۔ اس کیے طواف میں لغواور لا یعنی باتوں سے پر ہیز کرنا چاہیے۔ نسائی کی ایک روایت میں حضرت ابن عمرٌ کا بیقول بھی موجود ہے: '' اَقِلُّوا مِنَ الْکَلاَم فِی الطَّوَافِ فَإِنَّمَاۤ اَنْتُمُ فِی الصَّلوةِ۔'' طواف کی حالت میں بہت ہی کم بات چیت کرو۔ اس لیے کہ طواف کرتے ہوئے در حقیقت تم نماز میں ہوتے ہو۔''

## قح اورعمره

﴿ اَ عَنُ آبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَىٰ جَهَادُ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالضَّعِيْفِ وَالْمَرُأَةِ ٱلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ . (نانَ)

ترجمه: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله عصف نے فرمایا: " بچ، بوڑھ، ناتوال اور عورت کے لیے جج اور عمرہ ہی جہادہ۔"

تشریع: مطلب یہ ہے کہ جولوگ معذور ہونے کی وجہ سے جہاد ہیں کر سکتے انھیں جہاد کا اجرو اوّ اب بچے اور عمرہ سے بی حاصل ہوجائے گا۔ خدا کے فضل سے یہ بچے بعید نہیں کہ انھیں نفس کی وہ یا کیزگی اور بلندی جو جہاد کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے جج اور عمرہ بی سے حاصل ہوجائے ۔ جج اور عمرہ اپنی بعض خصوصیات کے لحاظ سے جہاد کا پیش خیمہ اور مقدمہ ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی معذوری کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سکا تو وہ جج وعمرہ بی سے جہاد کے اجرواؤاب کا مستحق ہوگا جس طرح وہ شخص خدا کے یہاں جہاد کے اجرکامستحق ہوتا ہے جو اپنے گھر سے جہاد کے ایر کاموقع نددیا۔

کار اوے سے نکل پڑا تھا لیکن موت نے اسے میدان جہاد ہیں دشمنان حق سے نبرد آزما ہونے کا موقع نددیا۔

(٢) وَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ: مَنُ خَرَجَ حَاجًا اَوُ مُعُتَمِرًا اَوُ عُاذِيًا ثُمَّ مَاتَ فِى طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَجُرَ الْعَاذِي وَالْحَاجِ وَالْمُعُتَمِرِ. اَوْ غَاذِيًا ثُمَّ مَاتَ فِى طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَجُرَ الْعَاذِي وَالْحَاجَ قِ الْمُعُتَمِرِ. (يَهِيَّ فَاصْعِبِ الايمان)

قوجمه: حفرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جو شخص جج یاعمرہ یا جہاد کے ارادہ سے نکلا، پھر رائے ہی میں اسے موت آگئی تو اللہ اس کے لیے جہاد، جج اور عمرہ کرنے والے کا ثواب کلھ دیتا ہے۔'' تشریع: صدق دل ہے جب انسان خداکی راہ میں نکل پڑاتو وہ اجرکا مستحق ہوگیا۔ خواہ گھر ہے نکلتے ہی موت اس ہاس کی مہلت چھین لے اور اے عمل کا موقع ندد ہے۔ بجائے عمل کا اخلاص ہی اس کے لیے کافی ہوگیا۔ خداتو لوگوں کے ارادوں اور ان کے دلوں کو دکھیا ہے۔ اس کے یہاں تو قربانی کا خون زمین پر گرنے ہے پہلے ہی شرف قبولیت حاصل کرلیتا ہے۔ (تذی قرآن میں بھی ارشاوہ وا ہے: وَ مَنُ يَخُرُجُ مِنُ اللّٰهِ مَهَا جِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ ثُمّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ

(٣) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوُبَ كَمَا يَنْفِى الْكِيْرُ خُبُثَ الْحَدِيْدِ. (نَانَ)

قرجمه: حضرت ابن عباس عدوايت بكرسول الله عظالية في مايا: " يكي بعدد يكرك جميح اورعمر وكروكيونكه بيددونول گنامول كواس طرح ختم كردية بين جس طرع بحثى لوب كميل كچيل كخترك بن سر "

تشریع: بعنی جس طرح بھٹی کی گری ہے او ہے کارنگ اوراس کا میل کچیل زائل ہوجا تا ہے ای
طرح جج اور عمرہ آدمی کے گنا ہول کو مٹاتے اوران کے برے اثرات کوآدمی کے ذبن وقلب سے
دور کرتے ہیں اور اس کا رشتہ اس خدا ہے قائم کرتے ہیں جو تمام بھلائیوں اور پاکیز گیوں کا
سرچشمہ ہے۔ اس حدیث ہے ہی معلوم ہوا کہ گناہ اور گناہ کے انسان کے دل و د ماغ پر جو
اثرات مرتب ہوتے ہیں ،نفسِ انسانی کے لیے ان کی حیثیت زنگ اور میل کچیل کی ہے جے دور
کیے بغیرانسان کی شخصیت اور اس کی زندگی میں تکھار نہیں آسکتا۔

(٣) وَ عَنُ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِّ قَالَ: لَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الْإِسُلاَمَ فِى قَلْبِى اَتَيْتُ النَّبِيَّ اللَّهِ الْإِسُلاَمَ فِى قَلْبِى اَتَيْتُ النَّبِيُ اللَّهُ الْإِسُلاَمَ فِى قَلْبَتُ النَّبِيُ اللَّهُ الْإِسُلاَمَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضُتُ يَدِى، فَقَالَ: مَالَكَ يَا عَمُرُو ؟ قُلْتُ: اَنُ اَشْتَرِطَ، قَالَ: تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ: اَنُ يَعْفَرَ لِي قَالَ: تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ: اَنُ يَعْفَرَ لِي قَالَ: تَشْتَرِطُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَ اَنَّ يُعْفَر لِي قَالَ: الله بُحرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَ اَنَّ الْهِجُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَ اَنَّ الْهِجُرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَ اَنَّ الْحَجَّ يَهُدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. (ملم)

قرجمه: حفرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا خیال ڈالا تو میں نبی عظیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اپنا ہاتھ بڑھائے تا کہ میں آپ سے بیعت کروں۔ پس آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا: عمرو! شمصیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، فرمایا: تم کیا شرط کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: یہ کہ میرے گنا ہوں کو بخش دیا جائے۔ فرمایا: 'اے عمرو! کیا تم نہیں جانے کہ اسلام پھیلے گنا ہوں کو ڈھادیتی ہے۔ جج بھی پھیلے گنا ہوں کو ڈھادیتی ہے۔ ج

تشریع: حضرت عمر و بن العاص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میر اارادہ ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کروں۔ آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آؤں۔ لیکن شرط میہ ہے کہ جھے ہے وفطا کیں اور گناہ کے کام اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں، ان کومعاف کردیا جائے۔

آپ نے فرمایا کہ جب آدمی کفریا شرک کوٹرک کر کے صدق دل سے اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ اپ آپ معاف ہوجاتے ہیں۔ وہ تاریکی سے اجالے ہیں آجا تا ہے۔ اسے ایک نئی اور پاکیزہ زندگی حاصل ہوتی ہے۔ شرک و کفریا اس سے پیدا ہونے والی دوسری آلائشیں سب اس سے دور ہوجاتی ہیں۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے: قُلُ لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْاۤ اِنْ یَّنْتُهُواْ اَیُغَفَرُ لَکُهُمُ مَّا فَدُ سَلَفَ (الانفال: ۳۸)" ان سے کہدوہ جھوں نے کفرکیا ہے کہا گروہ باز آجا میں تو ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جا کیں گے۔''

سے صدیث بتاتی ہے کہ گناہوں سے پاک صاف کردینے کی جو خاصیت اسلام قبول
کرنے میں ہے وہ خاصیت اور تا ثیر ہجرت اور فج میں بھی موجود ہے۔ ہجرت اور فج جیسے اعمال
ایک پہلو سے تجدید ایمان کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے لاز ماان میں وہی خاصیت ہونی چاہیے
جو اسلام لانے میں ہے۔ آ دمی ہجرت ای وفت کرسکتا ہے جبکہ وہ گھر بار اور مال ودولت پر اپ
ایمان اور اسلام کوتر ہے دے۔ ای طرح اپنے عزیز وں ، دوستوں اور اپنے کاروباروغیرہ کوچھوڑ کر
فج کے لیے روانہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آ دمی نے اپنی خواہشات کے مقابلہ میں خدا کے
محم کو محتر مسمجھا۔ اس طرح ہجرت یا فج کرنے والے شخص کے ایمان ویقین میں اگر ضعف اور

كرورى بحى آگئ مى تو بجرت اور قى جيسائل تجديدايان كى حيثت ركفتا ہے۔ گويابنده از سرنو اينده از سرنو اينده از سرن مي استوار كرد باہے ۔ اوراس طرز زندگى كوافتيار كرنے كاعزم كرد باہے جو فدا نے اس كے ليے پندفر بايا ہے۔ اس سے پہلے اس نے اگر خطائيں يا گناه كے كام كيے بحى فدا نے اس نے ليدا كام كي بيدا بى نہيں ورحقيقت اب اس نے فدا كى طرف رجوع كرليا۔ آدى كے اندرا خلاص عمل پيدا بى نہيں موسكا جب تك كدوه فدا كى طرف رجوع ند ہو۔ اس ليے اس كار جوع گناموں كى معافى كے ليے موسكا جب تك كدوه فدا كى طرف رجوع ند ہو۔ اس ليے اس كار جوع گناموں كى معافى كے ليے كافى ہے: النا آئي بُ مِنَ الذَّر نُبِ كَمَنُ لا ذَنب لَهُ "كناموں سے تو بہر نے والا ايبا ہے جيسے اس نے گناه كيابى نہ تھا آگركى كى جرت يا جمح محض لوگوں كودكھانے كے ليے ہے يا اس كے پيچھے كوئى مادى غرض كام كر رہى ہوتو الى بجرت يا ہے جى كاس صديث ميں ذكر نہيں فرما يا گيا ہے۔ اس كوئى مادى غرب اللهِ بُن جَوَا قُلْ اللهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْتُ فَا اللّٰهِ عَلَيْنَ الْحَدَّ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ الْحَدَّ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْنَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلْلَالِي اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلْمَ اللّٰهُ عَلْمُ مَا اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْنَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰه

ترجمه: عبدالله بن جراد على روايت بكرسول الله عليه في فرمايا: " في كروكيونكه في الله عليه في الله عليه في كروكيونكه في النامول والله عليه في الله على الميل كودهويتاب-"

تشریع: یمی خاصیت اس ایک حدیث میں نماز کی بیان فرمائی گئی ہے جس میں نماز کو خسل سے تشدید دی گئی ہے۔ تشدید دی گئی ہے۔

(٧) و عَنُ اَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلْكَ اللّهِ مَنْ اَتْى هٰذَا الْبَيْتَ فَلَمُ
 يَرُفُتُ وَلَمْ يَفُسُقُ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

قرجمہ: حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''جس شخص نے اس گھر (خانۂ کعبہ) زیارت کی اور نہ تو کی شہوانی بات کا ارتکاب کیا اور نہ کی فتق و فجور میں مبتلا ہوا تو وہ اس طرح پلٹا جس طرح اس کی مال نے اس کو جنا تھا۔''

تشریع: یعنی وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوکرلوشا ہے۔ اس حدیث میں جن باتوں سے ج کے دوران میں بیخ کا ذکر کیا گیا ہے ان کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے: اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعُلُو مَاتٌ وَ فَمَنُ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فُسُوقَ لا وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجُ اللهُ وَالِتَرْدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پیزنیال رہے کہ ) جج میں نہ توشہوت کی کوئی بات جائز ہے نفتق وفجو راور نہاڑائی جھڑا۔'' یوں تو یہ نکا عمل کی خاصیت سے باس کی وجہ سے آدی کر گزاومعاف ہوجا۔'

یوں تو ہرنیک عمل کی بیخاصیت ہے کہ اس کی وجہ ہے آدمی کے گناہ معاف ہوجاتے
ہیں اور اس سے گناہوں کے برے اثرات دلوں سے دور ہوتے ہیں۔انسان کا اخلاق درست
ہوتا ہے اور اسے پاکیزگی اور طہارت ِنفس کی دولت حاصل ہوتی ہے لیکن تج میں بیخاصیت
خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ جج ایک بڑی عبادت ہے۔اسے اگر اس کے پورے آ داب وشرا اکط
کے ساتھ اداکیا جائے تو یقیناً بیعبادت آدمی کی زندگی کو بدلنے اور اسے نیکی تقوی اور ضدا پرتی کے
سانچے میں ڈھال دینے کے لیے کافی ہے۔

﴿ كَا وَ عَنُ آبِى هُوَيُوةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْعُمُوةُ إِلَى الْعُمُوةِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَآةٌ إِلّا الْجَنَّةَ.
 لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمَبُرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَآةٌ إِلّا الْجَنَّةَ.

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فر مایا:'' ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک ان گناہوں کے لیے کفارہ ہے جوان کے درمیان میں سرز دہوئے ہول اور جج مبرور کا بدلہ توبس جنت ہے۔''

تشویع: هج مبرور سے مرادوہ ج ہے جس میں ج کے جمله آداب کا لحاظ رکھا گیا ہو، جو پاک اور مخلصانہ ہو۔ اس حدیث میں بھی ای حقیقت کا اظہار ہے جس کا اظہار پچھلی صدیث میں کیا گیا ہے۔ عمرہ پچھلے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جا تا ہے۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی پچھلے گنا ہوں کے لیے کفارہ بن جا تا ہے۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالی پچھلے گنا ہوں کے برے اثر ات کونفس انسانی سے دور کر تا اور انسان کو پاکیز گی بخشا ہے۔ عمرہ صرف بہی نہیں کہ اللہ کے گھر کی آبادی اور دونق کا سبب بتا ہے بلکہ اس سے دلوں کی آبادی اور زینت بھی وابستہ ہے۔ ج آئی بڑی عبادت اور انسان کے اخلاق والمان کا اتنا زیر دست مظاہرہ ہے کہ اس فریضہ کو انجام دینے والا خدا کے یہاں جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ بشرطیکہ ج کے بعدوہ اپنی زندگی میں کوئی ایسارویۃ اختیار نہ کرے جوخدا پرتی کے منافی ہو۔

كَمَّ كَوْطرى احكام (١) عَنْ اُسَامَةَ بُنِ شَرِيْكِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ حَآجًا فَكَانَ النَّاسُ يَاثُ<sup>نُ ا</sup> َ مِنْ قَائِلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! سَعَيْتُ قَبُلَ اَنْ اَطُوفَ وَ اَخَّرُتُ شَيْئًا اَوُ قَدَّمُتُ شَيْنًا فَكَانَ يَقُولُ: لاَ حَرَجَ إِلَّا رَجُلُ إِقْتَرَضَ عِرُضَ رَجُلٍ مُسُلِمٍ وَ هُوَ ظَالِمٌ فَذَالِكَ الَّذِي حَرَجَ وَ هَلَكَ. وابوداود) توجمه: اسامه بن شريك كيت بس كه مين رسول الله عَلَيْ كرساته رج كے لے ذكار تو لوگ

قوجمہ: اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے ساتھ جے کے لیے فکا تو لوگ آپ کے پاس آتے سے (اور آپ سے جی کے مسائل در یافت کرتے سے ) تو کوئی کہتا تھا کہ یا رسول اللہ! طواف کرنے سے پہلے میں نے (صفاوم وہ کے درمیان) سعی کرلی یا کسی کام کو بعد میں کرلیا (جے پہلے کرنا چاہیے تھا)۔ آپ (ہر شخص کو) میں کرلیا (جے پہلے کرنا چاہیے تھا)۔ آپ (ہر شخص کو) میں جواب دیتے سے کہ کوئی مضا کھنہیں ہے۔ البتہ حرج تو اس میں ہے کہ کوئی ظلماً کسی مسلمان شخص کی عزت و آبر وکو مجروح کرکے۔ پس ایسا شخص حرج میں پڑگیا اور ہلاک ہوا۔

قشریع: مطلب سے ہے کہ ج کے مراسم اور اعمال میں پچھ تقذیم و تاخیر ہوگئی۔ کوئی عمل پہلے کرنے کا تھا اسے غلطی سے بعد میں کرلیا یا کوئی کام بعد میں کرنا چاہیے تھا اسے پہلے کرلیا تو یہ کوئی اس سے ایس بات نہیں ہے کہ جس سے آ دمی کے دین و ایمان میں کوئی خلل واقع ہوتا ہو یا اس سے نا قابلِ تلافی نقصان ہوتا ہو۔ حرج اور نقصان کی بات تو یہ ہے کہ آ دمی اس کروار کو کھود ہے جوایک موشن کا اصل سر ما یہ ہے۔ ج کے مراسم کی اوائیگی میں کوئی تقذیم و تاخیر ہوگئی تو یہ کوئی آئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہاں اگر کوئی شخص مومنا نہ کر دار واخلاق کو بھول جاتا ہے تو البتہ یہ تشویش کی بات ہے۔ خاص طور سے اگر ج کے دوران میں وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر تا اور اس کی آبر وریزی کرتا ہے تو خاص طور سے اگر ج کے دوران میں وہ کسی کے ساتھ زیادتی کی تعاور اس کی آبر وریزی کرتا ہے تو سے سے سے سے بیالا کے ستم ہے، یہ چیز تو اس کی ایمانی زندگی کی بتاہی کی کھلی علامت ہے۔

(٢) وَ عَنُ أَبِى رَذِيْنِ الْعُقَيْلِيِّ آنَّهُ آتَى النَّبِيَّ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِيُ شَيْخٌ كَبِيُرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ قَالَ حُجَّ عَنُ آبِيْكَ وَاعْتَمِرُ.

قرجمه: حضرت الورزين عقيل كہتے ہيں كه وہ نبي عقيلة كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض كيا: يارسول الله! ميراباب بہت بوڑھا ہے، وہ فج اور عمرہ كى طاقت نہيں ركھتا اور نہ سوارى پر سفر كيا: يارسول الله! مير آب ہے۔ آپ نے فرمایا! '' اپناپ كی طرف سے فج اور عمرہ كراو'' كرف كى اس ميں قوت ہے۔ آپ نے فرمایا! '' اپناپ كی طرف سے فح اور عمرہ كراو'' كرف كَ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ عَنْ اللهِ ا

أُخْتِى نَذَرَتُ أَنُ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَصْنَعُ بِشِقَاءِ أُخْتِكَ شَيْنًا فَتَحُجَّ رَاكِبَةً وَ لِتُكَفِّرُ يَمِيْنَهَا. (ابوراور)

قرجمه: حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نی عظیقتے کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا: یارسول اللہ! میری بہن نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی ہے۔اس پر نبی عظیقت نے فر مایا: '' اللہ کو تیری بہن کی مشقت کی کوئی حاجت نہیں یا وہ مشقت پر ثواب دینے سے رہا۔ وہ سواری پر جا کر حج کرے اور اپنی قتم کا کفارہ دے۔''

تشریح: بعنی اللہ کواس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلا وجہ مشقت میں ڈالے۔ اجرو تواب کا موجب اخلاص وطاعت ہے نہ کہ وہ تکلیف ومشقت جو بے ضرورت ہوجس کو کسی نے بلاکسی حقیقی ضرورت کے اپنے اوپر لازم رکھا ہو۔

(٣) وَ عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكُ ۗ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ رَاٰى رَجُلاً يُّهَادِى بَيْنَ اِبُنَيْهِ فَسَالَ عَنُهُ فَقَالُوا نَذَرَ اَنَّ يَّمُشِى فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنُ تَعُذِيْبِ هِذَا نَفُسَهُ وَامَرَهُ اَنُ يُّرُكِبَ.

(ايوداوَد)

قوجمہ: حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مخص کودیکھا جواپے دو بیٹوں کے بی (ان کا سہارا لے کر) چل رہا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ اس نے پیدل جانے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اللہ اس سے بیدل جانے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے اسے سوار ہونے کا تھم دیا۔ بین نیاز ہے کہ بیانی جان کوعذاب میں مبتلا کرے۔'' آپ نے اسے سوار ہونے کا تھم دیا۔ تنشسویہ اس حدیث میں بیان ہوئی منشسویہ اس حدیث میں بیان ہوئی منظس میں جواس سے پہلے کی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ بلا ضرورت اپنے کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنا کوئی دینداری کی بات نہیں ہے۔ حقیق دینداری تو تقوی کی اور خدا کی ہے دیا طاعت و بندگی ہے۔ خدا بندوں سے اس کا مطالبہ کرتا ہے نہ یہ کہ بندے خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بلا کسی مجبوری اور جیقی ضرورت کے اپنے آپ کو تکیف ومشقت ڈالنے لگ جا کیں۔

(۵) وَ عَنُ جَابِرٌ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلْكُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلْكِلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِيلَّةِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْكُولُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْكُولُ ال

ترجمه: حفرت جابر كہتے ہيں كدرسول الله علي في فرمايا: "جس كوجوتے ميسر ند بول وه موزے كن كاور جے تبيندميسر ند ہو پا جامد كن كے-"

تشریع: عاجیوں کے بارے میں تھم ہے کہ وہ جج کے لیے احرام باندھیں تو موزہ اور پا جامہ نہ پہنیں بلکہ جوتے اور تہبند نہیں ہیں تو وہ موزے اور تہبند نہیں ہیں تو وہ موزے اور تہبند نہیں ہیں تو وہ موزے اور پا جامہ استعال کرسکتا ہے۔ وین میں انسان کی مجبور یوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اگر کوئی موزہ استعال کرتا ہے تو وہ موزے کو او پر سے اتنا کا ہے دے کہ پشت پا کھلا رہے۔

8003

A STEAT IN THE SECOND OF A SECOND CO.

را يول المواد و المحاد و المحادث المارة و المحادث و المحادث

SHEEL DESCRIPTION

## 

دعابندے کی پکاراورخدا کی جناب میں اس کی درخواست ہے۔ ایک مسلم وموم شخف خدا کو چیوڑ کر کسی دومرے کوئیں پکارتا۔ اس کی زبان پرخدا ہی کا ذکر ہوتا ہے۔ خدائے واحد کی عظمت و کبریائی کے اظہار کے لیے اس کی زبان وقف ہوتی ہے۔ اس کے اس عمل میں ساری کا نئات اس کی ہم نواہوتی ہے۔ مومن صرف اپنے رب سے سوال کرتا ہے۔ ای کو وہ حاجت روائی کے لیے پکارتا ہے۔ اس کے حضور وہ اپنی فریاد پیش کرتا ہے۔ اس سے ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اس کو اپنا پناہ دہندہ اور کارساز مجھتا ہے۔ یہی اس کا دین اور ایمان ہے۔ جس دین کا وہ پیرو ہے حقیقت میں وہی ساری کا نئات کا دین ہے۔ چنا نچے قرآن میں ارشادہ وا ہے:

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْآرُضِ، وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُمُ٥

'' ہروہ چیز جوآ سانوں اور زمین میں ہے خدا کی شیح کرتی ہے اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔''

ایک دوسری جگه فرمایا:

يَسْتَلُهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴿ (الرَّان: ٢٩)

" آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب اس کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔"

ایک مومن اورمسلم کوای بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک خدا کو پکارے اور صرف ای سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے (الاعراف:۵۵،الہدہ:۱۷) ایک خدا کو پکارنا،خدا کی بندگی اورعبادت میں داخل ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر تا اور بے کسی اور بے سی اور بے سی اور بے بی اسے آواز دیتا ہے تو اس طرح در حقیقت وہ خدا کی آقائی و بالا دی کا اعتر اف اور اپنی بندگی وعاجزی کا اقر ارکر تا ہے۔ وہ خدا کے حضور اپنا بجز و تذلل پیش کر کے اس کی عنایت کا طالب ہوتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت اور اظہار بجز و تذلل بجائے خود عبادت بلکہ روح عبادت ہے گا اللہ کا علیہ نے دعا کو 'مُخُ الْعِبَادَةِ '' (عبادت کا مغز) قرار دیا ہے۔ اور ای کی خلف آن شرک اور ضلالت قرار دیتا ہے۔ قرآن مجید اور ای کی مختلف آیتوں میں دعا اور یکارے اللہ کی عبادت مرادہے۔ مثلاً:

وَ اَقِيْمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادُعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَةُ (الاران:٢٩)

"برعبادت بين اپنارُث مُيك ركھواوردين كوخالص اى كے ليے ركھ كرا بي پارو" مُو الْحَيُّ لاَ الله إلاّ هُو فَادْعُوهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ اللّهِيْنَ ط

(المؤس: ٥١)

'' وہ زندہ جاوید ہے۔اس کے سواکوئی النہیں۔ پس دین کوای کے لیے خالص کر کے اے بکارو''

وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا أَ (الجَن:١٨) "سجد الله بي كي لي بير - پن تم الله كرماته كي اوركونه يكارو"

آ دمی کے لیے بیسب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف کامل میسوئی اور پوری توجہ کے ساتھ مائل ہو۔ دعامیں طلب، ثناء بمبت، انابت اور توجہ الی اللہ وغیرہ وہ بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں جواہلِ ایمان کاسر مایۂ حیات ہیں۔قر آن کریم میں ارشاد ہے:

(۱) چنانچه ابن تیمید فی تعصاب: لفظ العُیُودِیَّة بتضین کَمَالُ الذِّلِ وَ کَمَالُ الْحُبِّ ـ ''عیودیت انتهائی عاجزی اورانتهائی محبت کا نام ہے۔' (رسالة العودیت صفحہ ۲۸) ابن قیم کھتے ہیں: اَلْعِبَادَةُ تَجْمَعُ اَصْلَیْن: عایدُ الْحُبِ بِعَالَيْةِ اللَّهِ لِيَّ وَالْحُصُوعِ، فَمَنُ اَحْبَیْتَهُ وَلَمْ تَکُنْ خَاضِعًا لَهُ، لَمْ تَکُنْ عَابِدًا لَهُ، وَ مَنْ خَصَعْتَ لَهُ بِلا مَحَيَّةً لَمُ تَکُنْ عَابِدًا لَهُ حَتَّى تَکُونَ مُحِيًّا خَاضِعًا۔' عباوت کی دوخاص اصل ہیں: انتهائی محبت، انتهائی جزاور لیستی کے اُم تَکُنْ عَابِدًا لَهُ حَتَّى تَکُونَ مُحِيًّا خَاضِعًا۔' عباوت کی دوخاص اصل ہیں: انتہائی محبت انتہائی جزاور لیستی کے مارور محبت کی مواور محبت ساتھ۔ اگر تم کی عابد تیس مو اس محبت کروگراس سے تحاری مواور محبت نہ موادر محبت کی عابد تاس وقت بھی تم عابد تیس کے جاؤگے جب تک تم عاجر اندمیت کرنے والے ندین جاؤ۔''

أَدْعُوا رَبَّكُمُ تَضَوَّعًا وَ خُفْيةً ﴿ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلاَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ حَسِنِينَ ٥ (الا عراف ٥٦،٥٥) (الاعراف ٥٦،٥٥) ﴿ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

ال خصوصيت كودوسرى جكه يول واضح فرمايا كيا:

اِنَّهُمْ كَانُوُا يُسلرِعُوُنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا ۗ وَ كَانُوُا لَنَا خَاشِعِيْنَ٥ (النبياء:٩٠)

"بِ قَبَلَ وه (انبیاء کرام) نیکیول میں سبقت کرتے تھے اور ہمیں رغبت وخوف (کی ملی جلی کیفیت) کے ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔"

ایک دوسرےمقام پرارشادے:

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمُ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوُفًا وَّ طَمَعًا ﴿ وَلَمَعًا ﴿ وَلَمَعًا ﴿ وَالْمَعَا ﴿ وَالْمِهِ ١٦٠) وَ مِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ ٥ (المِده:١١)

"ان كى پېلوخواب گامول سے الگ موجاتے ہيں۔ وه ڈرتے ہوئے، اوراميدر كھتے موئے اپنے رب كو پكارتے ہيں اور جوہم نے اضيں ديا ہے اس ميں سے (ہمارى راه ميں )خرچ كرتے ہيں۔''

دعا کاہماری زندگی ہے گہرار بطوتعلق ہے۔ وہ شخص جوخدا کی ہدایت کے مطابق نظامِ زندگی کو استوار کرنا چاہتا ہے۔ اسے ہرونت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ خدا کی توفیق اور مدداس کے شاملِ حال ہو۔ اس کے بغیروہ ایک قدم بھی راوحق پرنہیں چل سکتا اور نہ اس کے بغیروہ ان شیاطین انس وجن سے مقابلہ کرسکتا ہے جواس کوحق سے برگشتہ ومنحرف کرنے کے لیے ہمہونت اپناز ورصرف کرتے رہتے ہیں۔ مومن کاسب سے قیمی سرما میداور قوت وہ جذبۂ طاعت وعبودیت ہے جس کے سہارے وہ راہ حق پر شاہت قدم رہتا ہے اور ہر باطل طاقت کا پامروی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ زندگی میں عبودیت کے نقاضوں کو پورا کرے۔ اللہ کے مقرر کروہ حدود کا پاس ولحاظ رکھے۔ ہرقتم کی معصیتوں اور خدا کی نافر مانیوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھے۔ دوسری طرف سانس کی ہرآ مدوشد کے ساتھ خدا کے دامن رحمت و مغفرت سے اپنے کو وابستہ رکھے، وہ اپنی احتیاج کا دامن ہمدوقت خدا کی بارگاہ میں پھیلائے رہتا ہے۔ خلوت ہو یا جلوت، سجر ہو یا بازار، سفر ہو یا حضر، بھاری ہو یا صحت ہر حالت میں اس کا بیمل جاری رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ خدا سے مدد و اعانت کا طالب ہوتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں عرض و معروض ، سرگوثی اور مناجات کی تو فیتی کو بہت بڑی فعت سمجھتا ہے۔

جذبہ عبودیت انسان کا فطری جذبہ ہے۔ بندگی اور عبودیت کا جذبہ ہی ہے جو ہمارے دل میں اٹھنے والے مختلف جذبات واحساسات کو باغایت و بامعنی بناتا ہے۔ آٹھیں موز ونیت اور یکا نگت عطاکرتا ہے۔ تخیل وجذبات کی نیرنگیوں میں یک رنگی کی شان پیدا کرتا ہے۔ جذبہ عبودیت کے حقیقی مفہوم اور اس کے تقاضوں سے کامل شناسائی صرف خدا کے رسولوں کے ذریعہ سے حاصل ہوتی ہے۔ عبودیت کا شعور وہ سرمایہ تسکین وراحت ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل موتا ہے۔ یہی وہ راہ ہے جو بندے کواس کے رب سے ملاتی ہے۔ جذبہ عبودیت ورحقیقت زندگ کی اعلیٰ ترین امنگوں کا حاصل ہے۔ یہ ایک الی مطلوب ہستی کی طلب ہے جو کمال ورجہ مہربانیوں کا سرچشمہ اور خود ہماری حیات کا اصل خشاء ہے۔ عجز و نیاز مندی عرفانِ اللی کی روح اور عین حالت قرب کا نام ہے۔ ارشاد ہے:

وَاسُجُدُ وَاقْتَرِبُ أَنْ الطَّنَ ١٩: ١٩) "حِده كرواورقريب بوجاؤ-"

عجز و نیاز اور سجدہ ہی در حقیقت ایسی عظیم اور محبوب بستی کی قربت کا اصل مفہوم ہوسکتا ہے۔ محبت اور خشیت سے خدا کی طرف متوجہ رہنا یہی ہماری اندرونی زندگی کی ذَرّ بنی کا حاصل ہے۔ محبت وخشیت اور عجز و تذلل کا دعاؤں میں خاص طور سے اظہار ہوتا ہے۔ نبی عظیمہ کی زندگ عجز و نیاز مندی کی زندگی تھی۔ آپ عبدیت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ اس کا اندازہ خاص طور سے آپ کی ان دعاؤں سے کیا جاسکتا ہے جو آپ نے اپنے رب کے حضور میں ما تکی ہیں۔ آپ کی دعاؤں ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی روح کس درجہ اپنے رب سے وابستگی رکھتی تھی اور کس درجہ آپ پر اپنے رب سے وابستگی رکھتی تھی اور کس درجہ آپ پر اپنے رب کی عظمت اور جلال کا احساس چھا یار ہتا تھا اور اپنی اور صداکی قدرت کا ملہ اور اس کی ہمہ گیرر حمت وربوبیت پر آپ کو کتنا یقین تھا۔ اس میں شہبیس کیا جاسکتا کہ آپ کی دعا کیں علم وعرفان کا شاہ کار، خداشنا کی اور خداسے آپ کے سیچے اور گہرتے ملق کی روشن دلیل ہیں۔

## دعا كى اہميت

(١) عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيْرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُ : اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأً: وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ ۖ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيُنَ لَيَسَانَ اللهِ الرَّاوَاوَدَ الرَّدَى النَّا الْجِرَانَ الْعَالَ اللهِ المُنْكَانَ عَلَيْ اللهِ الْعَالَ اللهِ الْعَالَ اللهِ الْعَالَ اللهِ الْعَالَ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَالَ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قرجمه: حضرت نعمان بن بشر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' دعاعین عبادت ہے۔'' پھرآپ نے تلاوت فرمایا: وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِیُ اللہ '' تمھارے رب نے کہا: مجھے دعاما تگو میں قبول کروں گا۔ جولوگ میری عبادت ہے متکبرانہ روگردانی کرتے ہیں جلدی وہ ذکیل وخوار موکردوز نے میں داخل ہوں گے۔''

تنشویع: اس حدیث میں جس آیت کونفل فرمایا گیا ہے، اس میں دعا کوعبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خدا سے دعا ما نگنا عین نقاضائے بندگی ہے۔ دعا سے منھ موڑنے کا معنی اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ آ دمی تکبر میں مبتلا ہے اور اپنے رب کے سامنے عبودیت کے اعتراف سے کترا رہا ہے۔ بندہ جب اپنے خالق وما لک کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر تا اور اس سے دعا کیں ما نگتا ہے تو در حقیقت وہ اس طرح اپنے رب کی آ قائی وبالا دی کا اعتراف اور اپنی بندگی اور عاجزی کا اقرار کر تا ہے۔ اس کا بیا ظہار عبودیت بجائے خود عبادت ہے۔ وہ اس کے اجرسے کی صورت میں بھی محروم نہیں رہ سکتا خواہ وہ چیز اس کو ملے یا نہ ملے جس کے لیے اس نے خدا سے دعا ما نگی تھی۔ نہیں رہ سکتا خواہ وہ چیز اس کو ملے یا نہ ملے جس کے لیے اس نے خدا سے دعا ما نگی تھی۔ (تندی)

رروی میں معلی کان کان وسول الله عظیم العداد علم العباد و اور الله عظیم العباد و اور الله علی علی الله علی الله

سامنے جھک جائے اوراس کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کا اقرار کرے۔ دعامیں ایک طرف بندے کی عاجزی، مختاجی اور بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسری طرف وہ خدا کی بالاتری اوراس کی آتائی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس کے اجروثواب سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہیں رہے گا۔

(٣) وَ عَنْ اَبِي هُوَيُوةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : لَيُسَ شَيْعٌ اَكُومَ عَلَى اللّهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

ترجمه: ابو ہریرہ کہتے ہیں که رسول الله علیہ نے فرمایا: "خدا کے نزدیک کوئی چیز دعا سے
زیادہ باوقعت نہیں ہے۔ "

تشریع: یعنی دعا کوکوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہے۔ دعا بندے کو ضدا ہے قریب کرتی اوراس کا رشتہ خدا ہے مضبوط کرتی ہے۔ جو چیز آ دمی کو خدا ہے قریب کرنے والی ہواس سے زیادہ باوقعت چیز اور کیا ہو کتی ہے۔

﴿ مَن اللهِ عَنْ اَبِي هُورَيُوةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَعُضِبُ عَلَيْهِ. (تنى) (تنى)

قرجمه: حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کرسول الله علیہ نے فرمایا: "جواللہ نہیں مانگا الله اس پرغضب ناک ہوتا ہے۔ "

تشریع: نیخی جس طرح الله کوبندے کا میمل بہت پہندہے کہ وہ خداہے دعا کیں مانکے اورائی عاجتوں کواس کے روبر و پیش کرے ای طرح اللہ کو یہ بات حد در جہنا پہندہے کہ کوئی شخص خداسے مانگنا چھوڑ دے۔اس کے سامنے اپنی درخواست کیکر نہ جائے۔ یہ بے نیازی نہ کسی بندے کوزیب دیتی ہے نہ خدا ہی اسے پہند کرتا ہے۔

(۵) وَعَنِ ابْنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ اللّهِ مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتُ لَهُ اَبُوَابُ الرَّحُمَةِ وَمَا سُئِلَ اللّهُ شَيْتًا يَعْنِيُ اَحَتَ اِلَيْهِ مِنَ اَنُ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ.

قرجمه: ابن عر عدوايت م كدرسول الشعطية فرمايا: "جس خص ك ليدها كاوروازه

کھل گیااس کے لیے رحمت کے درواز سے کھل گئے۔اور خدا سے جو چیزیں ما تکی جائے۔''
سے اس کے نز دیک سب سے زیادہ محبوب میں ہے کہ اس سے عافیت طلب کی جائے۔''
تعشر میں جہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کو دعا کی تو فیق حاصل ہوگئی اس کے جھے میں تمام
ہملا ئیاں آسکتی ہیں۔ دعا کے ذریعہ سے فلاح و کامیابی کے تمام درواز نے کھل سکتے ہیں۔ اس
کے ذریعہ سے بندہ خدا کی رحمتوں اور خاص عنایتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دعا اپنی حقیقت کے
لے ذریعہ سے بندہ خدا کی رحمتوں اور خاص عنایتوں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ دعا اپنی حقیقت کے
لے ظلب اور ترقی میں آگئی تو اس کے لیے رحمت کے درواز سے بندہ ہیں رہ سکتے۔
طلب اور ترقی میں آگئی تو اس کے لیے رحمت کے درواز سے بندہ ہیں رہ سکتے۔

عافیت طلب کرنا بہترین دعاہے عافیت میں دنیوی واخروی، ظاہری وباطنی ہرطرح کی عافیت اورسلامتی شامل ہے۔جس بندے نے خدا سے عافیت طلب کی اس نے خدا سے بہت بڑی نعمت کی درخواست کی۔عافیت طلب کر کے اس نے اس حقیقت کا اعتراف بھی کیا کہ خدا کی حفاظت اور اس کے فضل و کرم کے بغیراً وی کوعافیت اور سلامتی حاصل نہیں ہو عتی ۔خدا ہی ہے جو تفاظت اور اس کے فضل و کرم کے بغیراً وی کوعافیت اور سلامتی حاصل نہیں ہو عتی ۔خدا ہی ہو آ دمی کو مصیبت اور تکلیف سے بچا تا اور سید ھے راستے پر چلنے کی تو فیق عطا کرتا ہے۔ اس طرح کی دعاؤں سے خدا کے سامنے بندے کی کامل عاجزی ، مختاجی اور عبودیت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کی دعاؤں سے خدا کو بہت محبوب ہے۔

﴿ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : سَلُوا اللّهَ مِنْ فَصْلِهِ، فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ أَنْ يُسُأَلَ وَ اَفْصَلُ الْعِبَادَةِ اِنْتِظَارُ الْفَرْجِ.
 (تنى)

قرجمہ: ابن مسعود فرماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ فرمایا: "اللہ ہاں کفضل کے طالب ہو کیونکہ اللہ کو بیات پسندہ کہ اس سے مانگا جائے اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار ہے۔ "
موکیونکہ اللہ کو بیات پسندہ کہ اس سے مانگا جائے اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا کہ وہ مانگنا وہ اس سے بحت ناراض ہوتا ہے۔ خدا کے کرم کی امیدر کھتے ہوئے اس کا انتظار کرنا کہ وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرے گا اور کشادگی اور مہولت بخشے گا ، اعلی درجہ کی عبادت ہے کیونکہ اس میں بندہ خشیت اور عاجزی کے ساتھ خداکی طرف متوجہ رہتا اور اس سے اس کے کرم کا امید وار ہوتا ہے۔ اس کے کرم کا امید وار ہوتا ہے۔

(4) وَ عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : مَا عَلَى الْأَرْضِ

مُسُلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى بِدَعُوَةٍ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا اَوَ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ (527) مِثْلَهَا مَالَمُ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوَ قَطِيْعَةٍ رَحْمٍ. قرجمه:عباده بن صامت عروايت م كرسول الله علي في ايا: " ونيايس كوئى بحى مسلم الله تعالى سے دعاكرتا ہے تو يا توخدااس كووى چيز ديتا ہے (جس كى وه دعاكرتا ہے) يااس درجدكى كى برائی (بلاومصیبت) کواس سےدورکردیتا ہے بشرطیکہ وہ کی گناہ کی یاقطع رحم کی دعانہ کرے۔" تشریح: لینی بندے کی دعاکسی بھی حال میں ضائع نہیں ہوتی۔ یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز ہی أے عطا كردى جاتى ہے يا آنے والى كى بلا ومصيبت كواس سے دوركرد يا جاتا ہے۔شرط يہ ہے کہ دعاکسی گناہ کی نہ ہواور نہ وہ اعزہ میں افتر اق وانتشار پیدا کرنے کے لیے ہو۔ (٨) وَ عَنْ سَلْمَانٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَالِمُهُ: إِنَّ رَبُّكُمُ حَيٌّ كَرِيْمٌ يُسْتَحْيِي (الوداؤد، ترندى) مِنْ عَبُدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ إِلَيْهِ أَنْ يُرُدُّهُمَا صِفُرًا. ترجمه: حفرت سلمان عروايت م كدرسول الشعطية فرمايا: "تمهارارب براحيادار اور کریم ہے۔اس کواس سے شرم آئی ہے کہ جب اس کا بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کراس سے دعا کرے تووە أھيں خالى لوثادے۔''

تشريح: يعنى بندے كى دعاكوال حالى ضائع نبيل كرتا۔ خداغايت درجه حيااور كرم كى صفت ہے متصف ہے۔ وہ دست سوال دراز کرنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا سکتا۔ انجیل میں ہے: " جبكة تم برے ہوكرا ہے بچوں كواچھى چزيں دينا جانے ہوتو تمھارا باپ جوآسان پر ہے اپنے

ما تکنے والوں کواچھی چیز کیوں نددےگا۔" (متی ١١:١)

(﴾ وَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ الْآ (527) الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيُدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ-

ترجمه: حضرت سلمان فارئ كت بي كرسول الله علي فرمايا: "قضا كوكوئي چرال نبيل عَتَى مَّر دعااور عمر كوكو كَي چيز بڙهانبيس عَتَى مَّر نيكي-"

تشریح: تضاے مراد خدا کا فیصلہ ہے۔مطلب سے کددعاند کرنے کی صورت میں خدا کا جو فیصلہ رو بمل ہونے والا ہوتا ہے دعا کرنے کی صورت میں اللہ تعالی اس کوایے فضل وکرم سے

بدل دیتا ہے جو تضا نافذ ہونے والی ہوتی ہے، دعا کرنے ہے وہ پلٹ جاتی ہے۔ کی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خدا کے فیصلہ کو بدل سکے لیکن خدا خودا پے فیصلہ کو بدل سکتا ہے اور بیاس وقت ہوتا ہے جب بندہ اس سے دعا کرتا ہے۔ ای حقیقت کا اظہار سورہ نوح میں اس طرح فر ما یا گیا ہے: اُن اعْبُدُو اللّٰهَ وَ اَتَّفُوهُ وَ اَطِبُعُونِ یَغُفِرُ اَکُمُ مِّنَ ذُنُوبِکُمْ وَ یُوَّ بِحُرُ کُمُ اِلّٰی اَجَلٍ مُسَمَّی۔ '' (نوح نے ایک قوم سے کہا:) تم لوگ الله کی بندگی اور تقوی اختیار کرو اور میری مسمئی۔ '' (نوح نے اپنی قوم سے کہا:) تم لوگ الله کی بندگی اور تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرد۔ اگرتم ایسا کرو گے تو خدا تم صارے گنا ہوں کو معاف کرد ہے گا اور ایک خاص وقت تک سمیں مہلت دے گا۔ 'اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نفر و شرک پر جے دہنے کی صورت میں خدا کا بہی فیصلہ تھا کہ اس قوم کو ہلاک کردیا جائے لیکن اگر وہ خدا کی بندگی اور تقوے اور رسول کی کا یہی فیصلہ تھا کہ اس قوم کو ہلاک کرنے کا فیصلہ اس فیصلہ سے بدل جاتا کہ اسے عمل کی مزید اطاعت اختیار کر لیتی تو اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ اس فیصلہ سے بدل جاتا کہ اسے عمل کی مزید مہلت عطاکی جاتی ہونے آئے۔ اب تقدیر پر ایمان '

نیکی ہے آ دمی کے کامول اور اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔۔۔دیکھیے باب '' تقدیر پرائیان''

﴿ ﴾ وَ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَوْلَ وَ مِمَّا لَمُ يَنُولُ فَعَلَيْكُمُ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ. (تنى واحرًن معاذين جل)

قرجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے کا ارشاد ہے:'' دعا : ہرحال نافع ہے ان بلاؤں میں بھی جونازل ہو چکی ہیں اوران کے معاملہ میں بھی جوابھی نازل نہیں ہوئی ہیں۔پس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔''

تشریح: الله تعالیٰ آنے والی بلا اور مصیبت کو آنے ہے روک سکتا ہے اور اس مصیبت کو جو آچکی ہودور کر سکتا ہے اس لیے بندے کو ہر حال میں ای کو پکارنا چاہیے۔

(١١) وَ عَنُ اَنَسِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَّا اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْهِ اِذَا انْقَطَعَ۔ حَتَّی یَسُأَلَ شِسْعَ نَعُلِهِ اِذَا انْقَطَعَ۔

قرجمه: حضرت انس عروایت ہے که رسول الله علیہ نے فرمایا: "تم میں سے ہرایک کواپنی حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ بھی مائے اگروہ ٹوٹ جائے۔" تشریع: بعنی ایے معاملات جو بظاہرا پے اختیار میں محسوں ہوتے ہیں ان میں بھی تدبیر کرنے کے ساتھ ساتھ خدا سے مدد کا طالب ہونا چا ہے اس لیے کہ اس کی توفیق و تائید کے بغیر کی بھی معاملہ میں ہماری تدبیر کامیاب نہیں ہو عتی ۔ اور دعا کے معنی سے ہیں کہ بندہ ہر حالت میں اپنی عاجزی اور خدا کی بالادی کا اعتراف بندے کو خدا کی مدد کا مستحق بناویتا ہے۔

کی مدد کا مستحق بناویتا ہے۔

(١٢) وَ عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدُرِيِّ آنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ۚ قَالَ: مَا مِنُ مُسَلِمٍ يَّدُعُو بِدَعُوَةٍ لَيُسَ فِيهَا اِثْمٌ وَّلاَ قَطِيْعَةُ رَحُمٍ إِلَّا اَعُطَاهُ اللَّهُ بِهَا اِحدىٰ ثَلْثٍ اِمَّا اَنُ يُعَجِّلَ لَهُ دَعُوتَهُ وَ اِمَّا اَنُ يَدِّخِرَهَا لَهُ فِي الْاخِرَةِ وَ اِمَّا اَنُ يَّصُرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا قَالُوْ الذَّا نُكُثِرُ ، قَالَ: اَللَّهُ تَعَالَى اَكُثَرُ فَضُلٍ .

(١٦)

قرجمه: ابوسعیدخدری نے نبی علی سے سوائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے: '' ایک مسلمان جب بھی کوئی دعاما نگتا ہے بشر طیکہ وہ کسی گناہ یا قطع حرم کی دعانہ ہوتو اللہ اسے تین صور توں میں سے کسی صورت میں قبول کر لیتا ہے۔ یا تو اس کی دعاد نیا ہی میں قبول کر لی جاتی ہے یا اُسے آخرت میں اجرد یے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے یا اُسی در ہے کی کسی برائی (مصیبت اور بلا) کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: اب ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا: اللہ تعالی کا فضل بھی بہت زیادہ ہے۔''

تشریع: یعنی دعا کرنے والا کسی بھی صورت میں خسارہ میں نہیں رہتا یا تواس کی خاص مانگی ہوئی چیزا سے خدی چیزا سے عطا کردی جاتی ہے یا اگر کسی مصلحت اور حکمت کے سبب اس کی مانگی ہوئی چیزا سے نہ دی گئی تواس کی دعا کواس کے لیے آخرت کا سرمایہ بناد یا جاتا ہے یا اس کی دعا کی وجہ سے اس پر آنے والی کسی مصیبت کو آنے سے روک و یا جاتا ہے۔ ترفذی میں حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ نے فرما یا: مَا مِنُ اَحَدِ بَّدُعُوا بِدُعَآ ۽ اللّا اتّاهُ اللّٰهُ مَا سَالَ اَوْ کَفَّ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِنْ السَّوْءِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنَ السَّوْءِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنَ اللّٰهِ عَنْهُ مِنَ السَّوْءِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنَ اللّٰهِ مِنَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ

## وعاکے چھآ داب

(١) عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اذَا دَعَا اَحَدُكُمُ فَلاَ يَقُلُ اَللّٰهُمَّ ا اغْفِرُلِى إِنْ شِئْتَ إِرْحَمُنِى إِنْ شِئْتَ، أُرْزُقْنِى إِنْ شِئْتَ، وَلْيَعْزِمُ مَسْئَلَتَهُ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلاَ مُكْرِهَ لَهُ.

قرجمہ: حضرت ابوہریرہ گابیان ہے کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا:'' جبتم میں ہے کو کی شخص دعامائے تو یوں نہ کہے کہ خدایا! مجھے بخش دے اگر تو چاہے، مجھ پررحم فرمااگر تو چاہے، مجھے رزق دے اگر تو چاہے بلکہ اسے قطعیت کے ساتھ اپنی مانگ رکھنی چاہیے۔ بے شک وہ کرے گاوہی جو چاہے گا، کوئی اس پر دباؤڈ النے والانہیں ہے۔''

تشریح: یعنی دعامیں کی بھی طرح کی بے نیازی اور بے پردائی کا اظہار نہیں ہونا چاہے۔ بندے کواپنی ضرورت قطعیت کے ساتھ اپنے رب کے حضور پیش کرنی چاہیے تا کہ خدا کے سامنے زیادہ سے زیادہ بندے کی مختاجی اور عاجزی کا اظہار ہو۔

(٧) وَعَنُ أَبِي هُورَيُوهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: أَدُعُوا اللّهَ وَ أَنْتُمْ مُّوُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّنُ قَلْبِ غَافِلٍ لآهٍ. (تنه) بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّنُ قَلْبِ غَافِلٍ لآهٍ. (تنه) ترجمه: حضرت الوہريرة كابيان ہے كرسول الله عَلَيْ فَي فرمايا: "الله عدوما الله عَنِن لا عَن كرا الله عَن فرمايا: "الله عدوما الله عَن لا الله عَن فرمايا: "الله عدوما قبول نهيں كرتا-" كما تحد كدوه قبول فرمائ كا ورجان ركھوكه الله غافل اور بحضور قلب كل دعا قبول نهيں الله تشريح: يعنى دعا ما نكت وقت تعميں پورے طور پرخدا كى طرف متوجه ہونا چاہيے تعميں الله بات كا يقين ہوكہ خدا دعا وَل كا قبول كرنے والا ہے۔ وہ ہمارى دعا وَل كواكارت نهيں جانے دے وہ ہمارى دعا وَل كواكارت نهيں جانے دے وہ جان ہوگى۔ الى ب

(٣) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَيْكَ الْهَ الْمَا اللهُ ا

ترجمه:حضرت ابو ہريرة سے روايت بكرسول الله علية فرمايا، "تم ميں سے جبكوئى

دعا كرتويدند كے كدا الله! اگرتو جائے تو مجھے بخش دے بلكه دعا يورى قطعيت اور پورى رغبت کے ساتھ ما تکے اس لیے کہ اللہ جو چیز عطافر ماتا ہے اس کا عطا کرنا اس کے لیے دشوار اور مشكل نبيس موتا-"

(٣) وَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَه بِإِثْمِ مَالَمُ يَسْتَعُجِلُ قِيُلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْتِعُجَالُ؟ قَالَ: قَدْ دَعَوْتُ وَ قَدْ دَعُوثُ فَلَمُ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَ يَدَعُ الدُّعَاءَ. (سلم) قرجمه: حضرت ابو بريرة سے روايت بے كدرسول الله علية فرمايا:" بندے ك دعا قبول كى جاتی ہے بشرطیکہ وہ کسی گناہ اور قطع رحم کی وعانہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ "عرض کیا گیا: جلد بازی کیا ہے یارسول اللہ؟ فرمایا:" جلد بازی بیہ کہ کوئی کیے کہ میں نے بہت دعاکی ، مگر میں و کھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی اوراس کے بعدوہ تھک جائے اور دعاماتگنی چھوڑ دے۔'' تشریع:بندے کو دعاتر کنہیں کرنی چاہیے۔اے کیا معلوم کہ خدا کواس کی دعا کب اور کس صورت میں قبول کر نامنظور ہے۔ مجھی بندے ہی کی بعض مصلحتوں کی بنا پراس کی دعا جلد قبول نہیں کی جاتی ،الیی صورت میں اے اپنے خدا ہے مایوں نہیں ہونا چاہیے۔جلد بازی ہے کام لے کر وہ خود اپناہی کام خراب کردے گا۔ ملسل اینے آقا کے درکا بھکاری بنارہنا کیا اس کے لیے کم

(۵) وَ عَنْ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكِلِّهِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَّ إِنَّ اللَّهَ آمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا آمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطُّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيُمٌ ٥ وَ قَالَ: "يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوُا كُلُوا مِنَ الطَّيّبَاتِ مَا رَزَقُنكُمُ" ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيُلُ السَّفَرَ اَشُعَتَ اَغُبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ مَطُعَمُهُ حَرَامٌ وَّ

مَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَّ مَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَّ غُذِي بِالْحَرَامِ. فَٱنِّي يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ.

ترجمه: حضرت ابو ہريرة عروايت بكرسول الله علية فرمايا: "لوكو! خداياك بوه صرف پاک وطیب چیز کوقبول فرما تا ہے اور خدانے اس معاملہ میں جو تھم اپنے رسولوں کو دیا ہے

وہی اہل ایمان کوبھی دیا ہے۔ اس کا ارشاد ہے: اے رسولو! پاک وطیب چیزیں کھاؤاور اچھے عمل کرو تم جو کچھ کرتے ہو بیس خوب جانتا ہوں۔ اور فر مایا: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو کھاؤ پا کیزہ چیزیں جو پچھ کہ ہم نے تمصیں دیا ہے۔''اس کے بعد آپ نے ایک ایسے خص کا ذکر فر مایا''جو لمبا سفر کرکے ( کمی مقدس مقام پر ) اس حال میں جاتا ہے کہ اس کے بال پراگندہ ہیں اور گرد ہے اثا ہوا ہے۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے: اے رب! اے رب! اور حالت میہ کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور حرام غذا ہے وہ پلا بڑھا ہے، کہ پھراس کی دعا کیونکر قبول ہو کتی ہے۔''

تشریع: آج بھی ہم ویکھتے ہیں کہ ایک شخص اس بات کی شکایت کر رہا ہے کہ اس کی دعائیں بولئیں ہوئیں اور وہ پینیں ویکھا کہ وہ جو بچھ کھائی رہا ہے اور جو بچھ بین رہا ہے، وہ کہاں تک حال اور طیب ہے۔ ایسی صورت میں اس کی شکایت کوئی بجانب نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کتب قدیمہ سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بات نی جائے تو وہ گنا ہوں ہے باز آئے۔ یعیاہ میں ایک جگہ کہا گیا ہے: ''تمھاری بدکاری نے تمھارے اور تمھارے خدا کے درمیان جدائی کردی ہے اور تمھارے گزاہوں نے اسے تم سے رویوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ (۲:۵۹)

(٧) وَ عَنْ مَعَادِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى طُهُو ذَاكِرًا لِلهِ تَعَالَى فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيُلِ فَيَسْاَلُ اللهَ تَعَالَى خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ إلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

قرجمه: حضرت معاقّ بروایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا: '' جومسلم شخص پاکی کی حالت میں الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا سوجائے پھررات کو جب وہ بیدار ہواللہ تعالیٰ سے دنیا وآخرت کی بھلائی طلب کرتے و خدااس کی مطلوبہ شے اسے ضرور عطافر ما تاہے۔''

تشریح: رات کا بدوقت خاص طور سے دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس تنہائی اور سکون کے اوقات میں اگر بندہ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے تو خدا کی رحمت یقینا اس کی طرف متوجہ ہوکرر ہے گی اور اس کی دعا ئیں مقبول ہوں گی۔ ہے تو خدا کی رحمت یقینا اس کی طرف متوجہ ہوکرر ہے گی اور اس کی دعا ئیں مقبول ہوں گی۔ (۲) وَ عَنْ أَبِی هُورُيُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِيْنَةً: يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى

السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيُلِ الْأَخِرِ فَيَقُولُ مَنُ يَّدُعُونِي فَاسَتَجِيبُ لَهُ مَنُ يَّسَالُنِي فَأَعْطِيهِ مَنُ يَّسَتَغُفِرُ لِي فَاعْفِرُ لَهُ (بَارَى، سَلَم، ابوداوَد، ترزى، ابن اج) قرجمه: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی فرمایا: ' ہمار ارب ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسانِ دنیا پر اتر آتا ہے اور فرماتا ہے: کون شخص ہے جو جھے سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں ، کون شخص ہے جو جھے ہے مانگے میں اسے عطا کروں کون ہے جو جھے سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دول۔''

تشویع: آسانِ ونیاسے مراد قریبی آسان ہے جس پر اہلِ ونیا کی نظر پڑتی ہے۔ رب آسانِ ونیا پراتر آتا ہے بعنی خاص طور سے اہلِ ونیا کی طرف۔خاص طور سے اہلِ دنیا کی طرف اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔اس وقت جو دعا بھی مانگی جائے اس کے قبول ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔

﴿ وَ عَنُ آبِي أُمَّامَةٌ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! آَيُّ الدُّعَآءِ ٱسْمَعُ؟ قَالَ: جَوُفَ اللَّيْلِ اللّٰخِرِ وَ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.
 (تنى)

قرجمه: ابوامامة في روايت م كدرسول الله عليه في دريافت كيا كيا: كون ى دعا زياده قبول ہوتى م يارسول الله! فرمايا: "جورات كة خرى حصد ميں كى جائے اور جوفرض نمازوں كے بعد كى جائے۔"

قشر پیع: رات کے آخری حصے میں بستر کا آرام چھوڑ کر خدا کو یاد کرنا اور اس کی جناب میں دعا ئیں کرناا خلاص کے بغیر ممکن نہیں اورا خلاص کے ساتھ ما نگی ہوئی دعا قبول ہوکر رہتی ہے۔

نماز اورخاص طور بے فرض نماز خوشنو دی رب کی موجب ہے اس لیے نماز کے بعد دعا کے مقبول ہونے کا زیادہ امکان پایا جاتا ہے۔ بید دعا مانگنے کا ایک بہترین وقت بھی ہوتا ہے۔ فرض اداکرنے کے سبب سے بندے کوخدا کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔خداکی رحمت اس سے حددرجہ قریب ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر دعا کا قبول ہونا ایک فطری بات ہے۔

(﴾ وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهَ يُرَدُّ الدُّعَآءُ بَيْنَ الْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ قِيْلَ، مَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: سَلُوا اللهَ تَعَالَى الْعَافِيَةَ فِي الدُّنِيَا وَالْأَخِوَةِ.

(ايوا وَرَبَرَدَى)

قرجمه: حفرت انس کابیان ہے که رسول الله علیہ نے فرمایا: "اذان اور اقامت کے درمیان جودعا کی جاتی ہے وہ بھی ردنہیں کی جاتی۔ "عرض کیا گیا: اس وقت ہم کیا مانگیں یا رسول اللہ؟ فرمایا: "الله تعالی سے دنیاوآ خرت کی عافیت مانگو۔ "

تشریح: ابوداؤدگی ایک روایت معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے وقت بھی دعار دہیں کی جاتی۔ مؤطا کی ایک روایت میں آیا ہے: سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِیْهِمَا اَبُوَابُ السَّمَآءِ وَ قَلَّ دَاعِ تُرَدُّ عَلَیْهِ دَعُوتُهُ حَضْرَةَ الیِّدَآءِ لِلصَّلوةِ وَالصَّفِّ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ '' دووقت ایسے ہیں کہ جن تُردُّ عَلَیْهِ دَعُوتُهُ حَضْرَةَ الیِّدَآءِ لِلصَّلوةِ وَالصَّفِّ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ '' دووقت ایسے ہیں کہ جن میں آسان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بہت کم ایسے دعا ما تکنے والے ہوتے ہیں جن کی دعا میں ان اوقات ہیں ردکی جاتی ہیں اس اذان کے وقت جونماز کے لیے دی جائے اور جب فی سید ہوں۔''

روایتوں میں دعاؤں کی مقبولیت کے جواوقات بیان کیے گئے ہیں وہ خاص نزولِ رحمت کے اوقات ہیں۔ان اوقات میں لوگ خاص طور سے خدا کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں اس لیے خدا بھی ان اوقات میں مانگی ہوئی دعاؤں کور ذہیں کرتا۔

﴿ ﴾ وَ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدُ ۗ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الل

 کرنے والے کی دعاجب تک کہ وہ گھر واپس نہ آجائے۔ مجاہد کی دعاجب تک کہ جہاد سے فارغ نہ ہوجائے۔ بیار کی دعاجب تک کہ اچھانہ ہوجائے (یا وفات نہ پاجائے) بھائی کی اپنے بھائی کے حق میں غائبانہ دعا۔ پھر آپ نے فرمایا: ان دعاؤں میں سب سے جلد قبول ہونے والی بھائی کی غائبانہ دعاہے۔''

(١٢) وَ عَنْ اَبِي هُوَيُورَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : اَقُوبُ مَا يَكُونُ الْعَبُدُ مِنْ
 رَّبّه وَ هُوَ سَاجِدٌ فَاكْثِرُوا الدُّعَآء.

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "بندہ سجدہ کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ پس (سجدے کی حالت میں) کثرت سے دعا کیا کرو۔"

تشریع: سجدہ کی حالت میں بندہ خدا ہے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ عین قریب ہے۔ بیندہ کے لیے خدا ہے وض معروض کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔

(١٣) وَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى وَلَدِهِ. فِي إِجَابَتِهِنَّ دَعُوَةُ الْمَظْلُومِ وَ دَعُوةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعُوةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

قوجمہ: ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' تین دعائیں ایسی ہیں جو قبول ہوکر رہتی ہیں۔ان کے قبول ہونے میں کوئی شبنہیں ، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، وہ دعا جو باپ اپنے بیٹے کے لیے کرے۔''

تشریع: ان دعاوں میں اخلاص ہوتا ہے۔ یہ دعا کیں دل نے کلی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے یہ سیرهی عرش تک پہنچتی ہیں۔ ماں باپ کے دلوں میں اپنی اولا دکے لیے جوخلوص ہوتا ہے وہ محتاج میان نہیں۔ مسافر اور مظلوم کے دل شکتہ ہوتے ہیں، یہ دل کی شکتگی خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بڑی طاقت رکھتی ہے، مظلوم خواہ کا فر ہی کیوں نہ ہواس کی من لی جاتی ہے۔ اس لیے مظلوم کی آہ ہے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مظلوم کی دعا اور خدا کے درمیان میں کوئی تجاب نہیں ہوتا۔ پھر مظلوم جو کچھ چاہتا ہے خدا کی سنت کا تقاضا بھی وہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں کی موافقت اپنا نتیجہ دکھا کر رہتی ہے۔

بى كيول نەكرول-" ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یا مج اشخاص کی دعا خاص طور سے قبول ہوتی ہے:مظلوم کی دعاجب تک وہ بدلہ نہ لے ، حج کر نیوا لے کی دعاجب تک کہ وہ لوٹ کروا پس نه آجائے۔مجاہد کی وعاجب تک وہ شہید ہوکر دنیا سے لاپنة نه ہوجائے۔ بیار کی وعاجب تک وہ شفایاب نہ ہوجائے۔اورایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائباندوعا۔ (الیبقی) (١٣) وَ عَنِ ابُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصُّ قَالَ: قَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا مِنْ دَعُوة اسْرَ عُ إِجَابَةً مِّنْ دَعُوةِ غَالِبٍ لِغَآئِبٍ. توجمه: ابن عمروبن عاص عن روايت ب كدرسول الله عليلة نے فرمايا: "كوكى دعااس دعا سے زیادہ جلد قبول نہیں ہوتی جوغائب شخص کی غائب شخص کے لیے کرتا ہے۔'' تشريح: ملم اور ابوداؤدكي ايك روايت حفرت ابودرداء سے مروى ب كه حضور عليه في قُرِهَا بِإِنَّا مَنْ عَبُدٍ مُّسُلِمٍ يَدُعُوا لِآخِيُهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بمِثْل "جب بھی کوئی مسلم بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی الیابی ہو (جیباتونے اپنے بھائی کے لیے مانگا)۔ ''غائبانہ دعامیں چونکہ اخلاص زیادہ ہوتا ہے

اس ليالي دعامين مقبوليت وبركت كى خاص شان پائى جاتى جــ (١٥) وَ عَنُ أَبِي بَنِ كَعُبُّ قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكَ : إذَا دَعَا لِأَحَدِ بَدَأَ بِنَفُسِهِ.

ررری ترجمه: انی بن کعب فرماتے ہیں کہ نی علی جب کی شخص کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعافر ماتے۔ تشریع: اللہ کو بندے کی عاجزی وعبودیت بے حدمحبوب ہے۔عبودیت اور عاجزی کا کامل اظہار اس بات میں ہے کہ بندہ دوسرول کے لیے دعا ما تکنے سے پیشتر خدا کے حضور میں اپنی مخاجی، حاجت مندی اور مسکینی پیش کرے۔

(١٧) وَ عَنُ جَابِرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى الْفُسِكُمُ وَلاَ تَدُعُوا عَلَى الْفُسِكُمُ وَلاَ تَدُعُوا عَلَى اللهِ عَلَى خَدَمِكُمُ وَلاَ تَدُعُوا عَلَى اللهِ عَلَى خَدَمِكُمُ وَلاَ تَدُعُوا عَلَى اَوُلاَدِكُمُ وَلاَ تَدُعُوا عَلَى اَمُوالِكُمُ لاَ تُوافِقُ مِنَ اللهِ سَلَةً نِيلَ فِيهَا عَلَى اَمُوالِكُمُ لاَ تُوافِقُ مِنَ اللهِ سَلَةً نِيلَ فِيهَا عَطَآءً فَلُيسَتَجِيبَ لَكُمُ . (اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

قرجمہ: حضرت جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ''تم اپنے حق میں یا اپنی اولاد کے حق میں یا پنے خادموں کے حق میں یا اپنے مال وجا کداد کے حق میں بددعانہ کر وکہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی دعائے قبول ہونے کی ہواور تمھاری دعا قبول ہوجائے۔''

قشر پیسے: بعنی ایسانہ ہو کہ تمھاری بددعاس لی جائے جس کے نتیجہ میں تم مصیبت میں پڑجاؤاور پھر شمصیں ندامت اور پشیمانی ہو۔اس کے علاوہ پول بھی بددعا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ ترفدی کی ایک روایت میں جو حضرت عائشہ ہے مروی ہے، بیالفاظ وار دہوئے ہیں: مَنْ دَعَا عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ '' جس کی نے اس پر بددعا کی جس نے اس پرظلم کیا ہواس نے اپنا بدلہ لے لیا۔''

التصر (12) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ : لاَ يَتَمَنَّى آحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلاَ يَدْ عُ بِهِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَّاتِيَهُ إِنَّهُ إِذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ وَ إِنَّهُ لاَ يَزِيدُ الْمُوْمِنَ عُمُوهُ الا خَيْرًا.

توجمه: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "تم میں سے کوئی موت کی تمنانہ کرے اور نہ جلد موت آنے کی دعا کرے کیونکہ جب موت آجائے گی تواس کے مل کا سلسلہ منقطع ہوجائے گا اور موص شخص کے لیے اس کی عمر بھلائی ہی میں اضافہ کا سبب بختی ہے۔ "
مشریع: بعض لوگ پریشانیوں اور تکلیفوں سے تنگ آکر موت کی دعا اور تمنا کرنے لگتے میں ، اس سے روکا جا رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں صاف لفظوں میں فرمایا: لاَ يَتَمَنَّينَ اَحَدُ مُنُمُ الْمَوْتَ لِحُسِّ نَوْلَ بِهِ " تم میں سے کوئی پیش آجانے والی تکلیف کے سب موت کی تمنانہ کرے۔ "

موت کی دعااور تمنا کرناایک تو مومنانہ صبر وقتل کے خلاف ہے۔ دوسرے آدمی جب زندہ ہے وہ تو بہ وانابت اور اعمالِ صالحہ کے ذریعہ سے آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان کرتا ہے جبکہ موت کے بعداس کا موقع نہیں رہتا۔ مومن اگر واقعی مومن ہے تو زندگی کے لمحات اس کے لیے خیراور بھلائی ہی کاسب بنیں گے۔

(١٨) وَ عَنُ اَنَسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : لاَ تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلاَ تَتَمَنّوُهُ فَمَنُ كَانَ دَاعِيًا لاَ بُدَّ فَلْيَقُلُ: اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِى مَا كَانَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِى وَ تَوَقِّيى إِذَا كَانَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِى وَ تَوَقِّيى إِذَا كَانَ الْحَيْوَةُ خَيْرًا لِى وَ تَوَقِّيى إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي.
 إذَا كَانَتِ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِي.

قرجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نظر مایا: "موت کی دعانہ کرواورنہ اس کی تمنا کرو۔ اگر کسی مخف کے لیے ایسی دعانا گزیر ہی ہوگئی ہوتو یوں عرض کرے: اے اللہ! مجھے زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے اور مجھے (ونیاسے) اٹھالے جب موت میرے جن میں بہتر ہو۔"

(19) وَ عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالَ: اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُ فِي الْعُمُرَةِ فَاذِنَ وَ قَالَ: اَشُرِكُنَا يَا أُخَى فِي دُعَائِكَ وَلاَ تَنْسَنَا. فَقَالَ: كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيُ اَنَّ لِيُ بِهَا الدُّنْيَا.

قرجمہ: حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے عمرہ کے لیے نبی علیہ اللہ سے اجازت چاہی ۔ آپ نے اجازت عطافر مائی اور ارشاد فرمایا: ''میرے چھوٹے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شامل کرنا اور ہم کو بھول نہ جانا۔'' حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کلمہ کے عوض ساری دنیا مجھے دیدی جائے تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی۔ (مجھے آپ کا بیدار شاد ساری دنیا ہے برا ھے کرعزیزہے)۔

تشریع: حضرت عمرؓ نے عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانے کی اجازت چاہی۔ تو آپؓ نے فر مایا میرے چھوٹے بھائی مجھے بھی دعامیں یا در کھنا۔ حضرت عمرؓ کو نبی علی کے زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ دنیا کی ساری چیز وں سے محبوب لگا۔

(٢٠) وَ عَرُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ: يَسُتَجِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَآءِ وَ يَدَعُ مَاسِوَا ذَٰلِكَ. (ابوداود)

قرجمہ: حضرت عائش فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ جامع دعاؤں کو پیند فرماتے تھے اور اس کے ماسواکو چھوڑ دیتے تھے۔

قشریع: حضور علی کا دعاؤں کی جامعیت کا اندازہ آپ کی ان دعاؤں سے کیا جاسکتا ہے جو کتبِ احادیث میں منقول ہوئی ہیں۔ آپ کی کچھ دعائیں ہم آ کے نقل کررہے ہیں۔

(٢١) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ يُعْجِبُهُ أَن يَدُعُو قَلْقًا وَ يَسْتَغُفِرَ قَلْقًا - يَسْتَغُفِرَ قَلْقًا - (ابواءو)

قرجمه: حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کوتین باردعا مانگنا اور تین باراستغفار کرنابہت پیند تھا۔

تشریع: دعاؤں کو کئی بار دہرانے میں خاص فائدہ بیمسوں ہوتا ہے کہ اس طرح بندے کی طرف سے زیادہ سے زیادہ ہے و بندگی کی اصل روح ہے۔اس کے علاوہ دعائیے کلمات کوایک سے زیادہ بارد ہرانے سے دل لاز مازبان کے ساتھ ہوجا تا ہے اور پھر دعا بے ار نہیں رہتی۔

(٢٢) وَ عَنُ فُضَالَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ رَجُلاً يَدُعُو فِي (٢٢) وَ عَنُ فُضَالَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَعَاهُ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى صَلُوتِهِ وَلَمُ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: إِذَا صَلَّى اَحَدُّكُمُ فَلُيَبُدَا بِتَحْمِيْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَالثَّنَآءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى وَالثَّنَآءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ ثُمَّ اللَّهُ مَا شَآءَ.

ترجمه: فضاً له بن عبيدالله فرماتے بين كه رسول الله عليه في سنا كه ايك شخص نمازك بعد دعا ما تك رہا ہے ہيں كه رسول الله عليه في سنا كه ايك شخص نمازك بعد دعا ما تك رہا ہے ہيں اس فحص نے (دعاما تكنے ميں) جلدى كى '' پھر آپ نے اس شخص كو بلا كر فر ما يا:'' تم ميں ہے جب كوئی شخص نماز پڑھ كھك تو اے پہلے خدا كى حمد وثنا كرنى چاہيے، پھر نبى عليه في پر درود بھيجنا چاہيے، پھر اس كے بعد جودعا جا ہے، الله علم ا

پ ' من ربح: یعنی آپ نے دعا ما نگنے کے آ داب بتائے کہ آ دی دعا ما نگنے سے پہلے خدا کی حمد وثنا کرے اور اس کے رسول پر درود وسلام بھیج، اس کے بعدا پی درخواست خدا کے حضور میں پیش

کرے۔ یہ بہت ہی نامہذب بات ہوگی کہ من کھولتے ہی کوئی جھٹ اپنامطلب پیش کرنے لگ جائے۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا مانگی جارہی ہے پہلے اس کی خوبی اور اس کے احسانات اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا جائے ، پھراس موقع پر یہ بھی ضروری ہے کہ آ دمی اپنے عظیم محن نی اکرم علی کہ تعد کو نہ بھولے۔ آپ سے قبلی اور دوحانی رشتہ وتعلق کا نقاضا ہے کہ آپ پر درودوسلام بھیجا جائے اور آپ کے تی میں خدائے بزرگ و برتر سے دعا کی جائے۔ درودوسلام بھیجا جائے اور آپ کے تی میں خدائے بزرگ و برتر سے دعا کی جائے۔ کہ تی رَایُتُ بِیاضَ اِبطَیْهِ ، فی الدُّعَآءِ حَتَّی رَایُتُ بِیَاضَ اِبطَیْهِ .

قرجمہ: حضرت انس فرماتے ہیں که رسول اللہ علیہ فی دعامیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا اٹھایا کہ میں نے آپ کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔

تشریح: سہل بن سعد کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرول کو دونوں مونڈھوں کے برابر کرتے پھر دعاما نگتے تھے۔ (البہتی)

(٢٣) وَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَسُتَجِيبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَآئِدِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرُّخَآءِ. (تنه)

قرجمه: حفرت ابوہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جس کویہ بات پند ہو کہ تختیوں کے وقت اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ آرام وخوشحالی میں کثرت سرعایا گگے''

تشريع: جولوگ محض پريشانی اور تخق میں خدا ہے دعا ما تکتے ہیں ان کا خدا ہے رابطہ ضعیف و
کزور ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جولوگ خوشحالی اور تنگی ہر حال میں خدا ہے دعا ما تکتے ہیں ان کا
رابطہ اپنے رب ہے نہایت قوی ہوتا ہے۔ آفیس اپنے رب پراعتماد اور بحروسہ بھی بہت زیادہ ہوتا
ہے۔ اس لیے ان کی دعا کیں دوسروں کی دعاؤں کے مقابلہ میں زیادہ موثر ہوتی ہیں۔
ہے۔ اس لیے ان کی دعا کین دوسروں کی دعاؤں کے مقابلہ میں زیادہ موثر ہوتی ہیں۔
(۲۵) وَ عَنُ عُمَرٌ قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ فِي الدُّعَاءِ لَمُ
رَدُي )

قرجمه: حضرت عمرٌ بيان فرمات بين كدرسول الله عليه جب دعايس دونول باتها الله التي التوان كواس وقت تك ندلوثات جب تك الإمنى پرند پهير ليت -

قشر دیسے: دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیقے جب کی بلا اور مصیبت کے موقع پر دعا فرماتے تاکہ وہ بلا و مصیبت دور ہوتو ہاتھ کی بشت آسان کی طرف ہوتی تھی اور جب عام حالات میں دنیاوآ خرت کی بھلائی کے لیے خدا سے دعاما نگلتے توہاتھ پھیلا کر مانگتے جس طرح کوئی سائل کسی داتا کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے۔ دعا کے بعد ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے حضور پھیلائے ہوئے یہ ہاتھ خالی نہیں لوٹے ہیں۔خدا کی دورا میں خرور حاصل ہوا ہے۔

حدیث سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ دعا کوآمین (اےخدامیری بیدعا قبول فرما) کہہ کر

ختم كرناچاہيے۔

8003

Leading and the store of

was an inches the little of the

المداهرة والمتالية والمتاريخ

And and a study the little

Self Stories August Angum Agus Antonion

The American

(Cab)

كلامر نبوت جلدوم

# نبي عليسة كابعض دعائين

## نماز كى بعض دعائيں

(١) عَنُ عَلِيٌّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكِلِهُ إِذَا قَامَ اِلَى الصَّلُوةِ وَ فِي رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا الْهَتَمَحَ الصَّلْوَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجُّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَالْارُضَ حَنِيُفًا وَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُشُرِكِيُنَ. إِنَّ صَلاَ تِيْ وَ نُسُكِيُ وَ مَجْيَايَ وَ مَمَاتِيُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ. لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ بِذَالِكَ أُمِرُتُ وَ آنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. اَللَّهُمَّ أنْتَ الْمَلِكُ لاَ اللهَ الآ أنت، أنْتَ رَبِّيْ وَ أَنَا عَبُدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبُي فَاغُفِرُ لِي ذُنُوبِي جَمِيْعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَن الْآخُلاَق لاَ يَهُدِى لِاحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفَ عَنِّىٰ سَيِّئُهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّىٰ سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيُكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيُكَ وَالشُّرُّ لَيْسَ اِلَيُكَ أَنَا بِكَ وَ اِلَيُكَ تَبَارَكُتَ وَ تَعَالَيْتَ اَسْتَغُفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ وَ إِذًا رَكَعَ قَالَ: ٱللَّهُمَّ لَكَ رَكَعُتُ وَ بِكَ امَنْتُ وَلَكَ ٱسُلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمُعِيُ وَ بَصَرِي وَ مُخِيى وَ عَظْمِي وَ عَصْبِي فَإِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ قَالَ: ٱللَّهُمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلاَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلَّا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْعٌ بَعْدُ وَ إِذَا سَجَدَ قَالَ: ٱللَّهُمُّ لَكَ سَجَدُتُ وَ بِكَ امَنْتُ وَلَكَ ٱسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجُهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيُنَ. ثُمَّ يَكُونُ مِنُ 'اخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسُلِيْمِ: اَللَّهُمَّ اغْفِوُ لِي

مَا قَلَّمْتُ وَمَا اَخُرُتُ وَمَآ اَسُرَرُتُ وَمَآ اَعُلَنْتُ وَمَآ اَسَرَفُتُ وَمَآ اَنْتَ اَعْلَمُ به مِنْيُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لِآ اللهَ إِلَّا أَنْتَ. قرجمه: حضرت على بيان فرمات بي كه ني عطية جب نماز كے ليے كھ ، موت اور ايك روایت میں ہے کہ جب آ ی نماز شروع فرماتے تو تکبیر (الله اکبر) کہتے اور پھر کہتے: وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي \_ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ" مِن في يموهوكرا ينارُخ اس ستى كى طرف كرلياجس في آ سانوں اور زمین کو پیدا فر مایا اور میں مشرکوں میں ہے نہیں ہوں (انعام: 29) میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت الله رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھےای کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلموں میں سے ہوں۔(۲: ۱۶۴) اے اللہ تو بادشاہ ہے۔ تیرے سواکوئی النہیں ، تومیرارب ہے، میں تیرابندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پرظم کیا ہے اور میں اینے گناہوں کامعترف ہوں۔ تو میرے سارے گناہ بخش دے۔ کیونکہ تیرے سواکوئی گناہوں کو بخشنے والانہیں اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تیرے سواکوئی بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والانہیں۔اور برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھ۔تیرے سوا کوئی برے اخلاق کو مجھ ہے دورنہیں کرسکتا۔ میں تیرے حضور میں حاضر ہوں اور خدمت گزاری کی سعادت کا آرزومند ہوں۔ بھلائی تمام تر تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی کو تجھ سے کوئی نسبت نہیں۔ میں تیرے بی بل پر ہوں اور تیری بی طرف رجوع ہوں ،توبابرکت وبلندو برتر ہے۔ میں تجھے مغفرت کاطالب ہول اور تیرے حضور میں توب کرتا ہول۔

اورجب ركوع كرتے تو فرماتے:

اَللَّهُمَّ لَکَ رَکَعْتُ - وَ عَصَبِیُ" اے الله! میں نے تیرے لیے رکوع کیا اور تجھ پرائمان لایا، تیرامطیع فرمان ہوا، سرایا عجز ہیں تیرے حضور میں میرے کان، میری آنکھیں، میرامغز،میری ہڈیاں،میرے پٹھے۔" میرامغز،میری ہڈیاں،میرے پٹھے۔"

اورجب اپنامر (ركوع م) اللهات توكية:

اَللَّهُمَّ \_ مِنْ شَنْعُ بَعُدُ ''اے اللہ! ہمارے رب! تیرے ہی لیے حمہ ہے آسانوں اور زمین کو بھردینے والی اور ان کے علاوہ جو تو چاہاں کو بھردینے والی۔'' اور جب سجدے میں جاتے تو فرماتے: اَللَّهُمَّ لَکَ سَجَدُتُّ ۔ اَحْسَنُ الْحَالِقِیْنَ۔ ''اے اللہ! میں نے تیرے ہی لے سجدہ کیا، میں تجھ پرایمان لایا اور تیرامطیع فرمان ہوں، میراچرہ اس ستی کہ گے سجدہ ریز ہواجس نے اسے پیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اس میں کان اور آئکھیں بنا کیں۔ بہت بابرکت ہے اللہ بہترین خالق۔''

چرتشهداورسلام كدرميان فرمات:

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِی — اِلَّآ اَنْتَ-"اے الله معاف فرمامیراوه گناه جومیں نے پہلے کیا اور جو بعد میں کیا، جس کومیں نے جیپ کر کیا اور جس کومیں نے علانیہ کیا اور جو پھی میں نے زیادتی کی اور جس کوتو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو آگے بڑھانے والا ہے اور تو بی چیچے ڈال دینے والا ہے اور کوئی اللہ نہیں سوائے تیرے۔"

تشریح: "میری زندگی اور میری موت الله رب العالمین کے لیے ہے۔ "رسورہ انعام: ۱۹۲-۱۹۳)

اس میں نماز کے مقابلے میں زندگی اور قربانی کے مقابلے میں موت کا لفظ آیا ہے، اس میں اس
بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز ہماری زندگی اور قربانی اور ہماری موت کی تشریح ہے۔ نماز حقیقت
میں اس بات کا عبد ہے کہ ہم پوری زندگی میں خدا ہی کی طاعت و بندگی کریں گے۔ ہماری پوری
زندگی اس کی اطاعت میں بسر ہوگی اور قربانی اس کا اظہار اور اس بات کا عبد و پیان ہے کہ ہماری
جان خداکی راہ میں قربان ہے۔

'' تو میرے گناہ بخش دے۔' اس کا مطلب بینیں ہے کہ بی علی ہے کوئی گناہ ہوگیا تھا جس کے لیے آپ خدا سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ بلکہ بات بیہ ہو کہ خطا اور قصور کا تعلق آ دمی کے اپنے درجے اور مرتبے سے ہوتا ہے۔ بی علیہ ہو سے کوئی گناہ ہیں ہوا، پھر بھی آپ خدا کے آ گر گڑار ہے ہیں اور اس سے بخشش طلب کر رہے ہیں کہ خدا یا میری خطاؤں کو معاف فرما، میں خطاوار ہوں۔ آپ جھتے تھے کہ جو پچھ ہمیں کرناچا ہے تھا وہ ہم سے نہیں ہو سکا۔ اللہ کی راہ میں مستنی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہیں کر سکے۔ آپ اپناتن من دھن سب پچھ خدا کی راہ میں لگا کر بھی بھی بھی ہو ہم نہیں کر سکے۔ آپ اپناتن من دھن سب پچھ خدا کی راہ میں لگا کر بھی بھی بھی ہو ہم ہم نہیں کر سکے۔ آپ اپناتن من دھن سب پچھ خدا کی راہ میں لگا کر بھی بھی بھی ہے۔ اللہ بھی ہم سے او انہیں ہو سکا۔ بی عبد بیت کا سب سے او نچا مقام ہے۔ اللہ کی عظمت اور بزرگی کا پوراا حساس جب آ دمی کو ہوجا تا ہے تو اس کا بہی حال ہوتا ہے کہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی اپنا قصور ہی نظر آتا ہے۔ جب آ دمی کا دل اس درجہ پاک ہوجا تا ہے اس کرنے کے بعد بھی اپنا قصور ہی نظر آتا ہے۔ جب آ دمی کا دل اس درجہ پاک ہوجا تا ہے اس وقت اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی جو تا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی وقت اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی میں کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی کہتا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی کہتا ہے کہ ایک بیا تھی کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی کہتا ہے کہ بھی کہتا ہے کہ اپنے بندے کا ہم نے سب پچھ معاف کر دیا۔ نبی علیہ بھی کہتا ہے کہ بھی کہتا ہے کہ بھی کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ بھی کر بھی کہتا ہے کہ بھی کہتا ہے کر بھی کر بھی کے کہتا ہم کے کہتا ہے کہ بھی کہتا ہی کر بھی کی کر بھی کر بے کہتا ہے

کے بارے میں قرآن نے واضح الفاظ میں بتادیا ہے کہ اللہ نے آپ کا سب کچھ معاف کردیا ہے۔ (سورۃ الفتی:۲) پھر بھی آپ اپنے رب سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ گوائی کی فکر دامن گیر رہتی تھی کہ آپ اپنے رب سے اپنے اور اہلِ ایمان کے گنا ہول کے لیے مغفرت طلب کریں۔ عبدیت اور بندگی کے سید تھے سادے جذبات کتنے پاکیزہ اور روح کو زندگی بخشنے والے ہیں۔

" بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمایا۔"اسلام کہتے ہی اس کو ہیں کہ آدمی اپنی سیرت، کر دار اور اخلاق کے لحاظ سے بہتر ہے۔ اسلام میں انسان سے جس بات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے وہ انسان کی فطرت اور اس کے قیقی اخلاق کے مین مطابق ہے۔ اخلاقیات کے باب میں اس یر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔

'' تیرے ہی لیے حد ہے۔'' یعنی ساری تعریفوں اور ستائشوں کا مستحق تو ہی ہے۔ آسان اور زمین تیری حد کے نغموں ہے گونج رہے ہیں۔ یہاں میہ بات جان لینے کی ہے کہ خدا نے ہم پر جواحسانات کیے ہیں ان کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ میہ ہے کہ ہماری زبان پرخدا کی

تعریف وستائش کے کلمات ہوں۔

رسول الله علی بین برائی نماز میں مختلف اوقات میں مختلف پیزیں پڑھی ہیں۔ بعض نے ان اذکار میں سے کسی ایک کا التزام کرلیا ہے کسی نے دوسرے کا۔اگر کوئی شخص تمام دعاؤں کو یا در کے اور انھیں بدل بدل کر پڑھتار ہے تو زیادہ اچھا ہے۔ جس طرح ہم مختلف اوقات میں قرآن کی مختلف سورتیں اور آبیتیں پڑھتے ہیں ای طرح اگر ہم اپنی نمازوں میں مختلف اوقات میں میں حضور کی سکھائی ہوئی مختلف وعا نمیں بھی پڑھیں تو ہماری نمازیں اور زیادہ فطری عبادت بن میں حضور کی سکھائی ہوئی مختلف وعا نمیں بھی پڑھیں تو ہماری نمازیں اور زیادہ فطری عبادت بن میتی ہیں ۔نمازوں کے ساتھ اس کا بھی دخل ہے کہ عمق رسی بن کررہ جانے میں دوسری باتوں کے ساتھ اس کا بھی دخل ہے کہ ہم نے حضور کی دعاؤں میں سے کسی ایک پراکتفا کرلیا ہے۔

حضور علی کے جس دعا کے الفاظ پر بھی غور کیجیے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ رسول کی زبان مبارک کے سواکسی دوسرے کی زبان سے نہیں نکل سکتے ۔ اتنا بلند مخیل جو ہر شک وشبہ سے پاک ہورسول کے سواکسی دوسرے کا نہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ علیہ کی دعاؤں سے کی قدر آپ کی باطنی کیفیات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ کمبی دعائیں نبی علیہ فیادہ تر رات کے نوافل

ميں پڑھے تھے۔

(٢) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ لَيْلَةً مِّنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسُتُهُ

فَوَقَعَتُ يَدِى عَلَى بَطُنِ قَدَمَيُهِ وَ هُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَ هُمَا مَنْصُوْبَتَانِ وَ هُوَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ بِرِضَاكَ مِنُ سَخَطِكَ وَ بِمُعَافَاتِكَ مِنُ عُقُوبَتِكَ يَقُولُ بَتِكَ وَ اعُودُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. وَ اعُودُ بِكَ مِنْكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَآ اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

(ملم)

قرجمہ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات (میری آنکھ کی تو) میں نے رسول اللہ علیہ کو اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کے اسلامی کے باوی کے تووں پر پڑا، ہیں وقت آپ سجدے میں آپ کو ڈھونڈ ھے گئی۔ میرا ہاتھ آپ کے پاؤی کے تووں پر پڑا، ہیں وقت آپ سجدے میں تنے اور آپ کے دونوں پاؤں کھڑے تنے (جیسے کہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں) اور آپ عرض کر رہے تھے: اللّٰه مَ اِنّی سے عَلَی نَفُسِکَ۔'' اے اللہ! میں تیری ناراضی سے تیری رضامندی کی پناہ لیتا ہوں اور تیری سز اسے تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں اور تیری گرفت سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں تیری تناء وستائش پوری طرح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، تو ویسا بی سے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔''

تشريع: يرحديث بتاتى بكر حضور على التي مالت من بحى حق بدكى كؤيس بهولة تقد فدا كاعظمت وبزرگى كرونيس بهولة تقد كاعظمت وبزرگى كرونقا في موقع تقد الله عَلَيْكَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيُو وَ عَنُ اَبِي هُويُوَةٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ يَسُكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيُو وَالْقِرَاءَ قِ إِسْكَاتَةً فَقُلُتُ: بِآبِي اَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ الله إِسْكَاتُكَ بَيْنَ وَالْقِرَاءَ قِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيُو وَ بَيْنَ الْقِرَاءَ قِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ اقُولُ: الله مَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاى التَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاى كَمَا بَاعَدُ تَ بَيْنَ الْحَصَايَا كَمَا يُنقَى الشَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاى النَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ خَطَايَاى النَّهُمَّ بَاعِدُ بَيْنِي وَ بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَعُوبِ. اللَّهُمَّ نَقِينَى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الشَّوْبُ الْاَبُهُمَّ بَيْنَ الْمَشُوقِ وَالْمَعُوبِ. اللهُمَّ نَقِينَى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنقَى الشَّوْبُ الْاَبْهُمَ مِنَ الدَّنسِ اللَّهُمَّ الْحُسِلُ خَطَايَاى بِالْمَآءِ وَالنَّلُمِ وَالْبَرَدِ.

(بخاری وسلم)

جس طرح سفید کپڑے کومیل سے پاک کیا جاتا ہے۔اے اللہ! میری خطاؤں کو پانی، برف اور اولے سے دھودے۔''

تشریع: بی علیه نه این نماز سی مختلف اوقات میں مختلف دعا کیں پڑھی ہیں۔ عام طور پر لوگ تبیر اور قراءت کے درمیان سُبُحانک اللّٰهُم وَ بِحَمُدِکَ وَ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَى جَدُّکَ وَلاَ اِللّٰهَ غَيْرُکَ دُ ' باعظمت ہے توا اللّٰه! ہم تیری حمرکرتے ہیں، بابرکت ہے تیرانام، بلندو بالا ہے تیری منزلت! کوئی النہیں بجز تیرے د' پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ان بی اذکار میں سے ہے جو حضور علیہ اپنی نماز میں پڑھتے تھے۔ اگرکوئی آپ کی پڑھی ہوئی ساری دعا کیں یا دکر لے اور انھیں بدل بدل کر پڑھے توزیادہ اچھاہے۔

اس دعامیں ہے کہ جس طرح مشرق ہے مغرب دور ہے اور مغرب ہے مشرق اک طرح مجھے بھی خطاؤں ہے دور رکھ۔ اور جس طرح کپڑے کا میل مختلف چیزوں سے دھویا جاتا ہے۔ اسے پانی سے دھوتے ہیں، پانی موجود نہ ہوتو برف سے اور وہ نہ ملے تو اولوں سے دھوتے ہیں۔ پانی موجود نہ ہوتو برف سے اور وہ نہ ملے تو اولوں سے دھودے۔ ہیں۔ اس طرح تو میری خطاؤں اور گناہوں کو اپنی مختلف اور گونا گوں رحمتوں سے دھودے۔ خطاؤں سے آدمی جہنم کا سز اوار ہوتا ہے اور جہنم میں پیش اور د کمتی آگ ہے، اس تپش کی نسبت سے پانی، برف اور اولے کا ذکر فرمایا گیا یعنی میری خطاؤں کو اپنی ان رحمتوں سے دھودے جو جہنم کی آگ کو سرد کرد سے والی ہیں۔

(٣) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ كَانَ يَدُعُوا فِي الصَّلُوةِ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَ اَعُودُ بِكَ مِنْ الْمَاثَمِ وَ مِنَ اعُودُ بِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَ مِنَ الْمَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَ مِنَ الْمَعُودُ مِكَ مِنْ الْمَاثَمِ وَ مِنَ الْمَعُودُ مِكَ مِنَ الْمَاثَمِ وَ مِنَ الْمَعُورَ مِنَ الْمَعُورَ مِنَ الْمَعُورَ مِنَ الْمَعْرَمِ.

قرجمهٔ: حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی عظیفی نماز میں بید دعا پڑھا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اِلَّنِیُ اَعُوٰذُ بِکَ \_ مِنَ الْمَغُرَمِ ''اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب ہے، سے دجال کے فتنہ ہے اور زندگی اور موت کے سارے فتنہ ہے۔اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں گناہ اور قض ۔۔ ''

تشریح: مسلم کی ایک روایت میں جس کے راوی حضرت ابو ہر یرہ ہیں۔حضور علیہ نے

فرما بإذا فَرَغَ اَحَدُكُمُ مِنَ التَّشَهُدِ الْاحِرِ فَلْيَتَعُوّدُ بِاللَّهِ مِنْ اَرْبَعِ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ" جبتم مي عَوْلَى آخرى تشهد پڑھ كرفارغ موتواس كوچار چيزول سے اللّه كى پناه مائلى چاہيے۔عذاب جبنم عنقر كے عذاب سے ، زندگى اور موت كفتول سے اور دجال كثر سے "اس دوايت سے معلوم مواكداس دعائے پڑھنے كا خاص موقع نماز كے آخرى قعده ميں تشهد كے بعد سلام سے معلوم مواكداس دعائم ايت جامع ہے ، اس ميں دنيا و آخرت كے تمام مصائب اور آفات سے حفاظت كى الله سے درخواست كى تى ہے۔

(۵) وَ عَنْ آبِى بَكْرِ إِلصَّدِيُقِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِى دُعَاءً اَدُعُوا بِهِ فِي صَلاَتِى قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ فِي صَلاَتِى قَالَ: قُلْ: اَللَّهُمَّ اِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ظُلُمًا كَثِيْرًا وَلاَ يَغْفِرُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّ

قرجمه: حضرت الوبرٌ فرماتے ہیں کہ بین نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی وعا سکھا ہے جس کو میں اپنی نماز میں مانگول ۔ آپ نے فرمایا: کہو اَللّٰهُمَّ اِنَّی طَلَمْتُ نَفَسِیْ ۔ الْعَفُورُ الرَّحِیْمُ۔ '' اے اللہ! میں نے اپنے آپ پر براظلم کیا۔ گناہوں کو تیرے سواکوئی بخشے والا امریم فرما تو بخشے والا اوریم فرمانے والا ہے۔'' نہیں ۔ اپنی خاص عنایت سے مجھے بخش دے اور مجھ پر تم فرما تو بخشے والا اوریم فرمانے والا ہے۔'' تعشریع: نماز میں دعا کا خاص موقع نماز کے آخر میں سلام سے پہلے ہے۔ اس لیے لاز ما حضرت الوبر ڈنے اس موقع کے لیے دعا کی تعلیم کے لیے حضور سے درخواست کی ہوگی اور حضور کے اس موقع کے لیے دعا کی تعلیم کے لیے حضور سے درخواست کی ہوگی اور حضور کے اس موقع کے لیے انسی موقع کے لیے انسی نہوگی۔ اس دعا سے معلوم ہوا کہ آ دمی خواہ خدا کا کتنا ہی اطاعت گزار کیوں نہ ہوا سے بخش اور معافی کا دمی تصور کرنا چا ہے اور خدا سے بخش اور معافی کا خواستگار ہونا چا ہے۔ بندہ طاعت وعبادت میں کتنی ہی سرگرمی کیوں نہ دکھائے ، جق بندگی معافی ہوتا۔

(٧) وَ عَنُ شَدَّادِ بُنِ اَوْسُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلوتِهِ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُکَ الثَّبَاتَ فِي الْاَمْرِ وَالْعَزِيْمَةِ عَلَى الرُّشُدِ وَ اَسْتَلُکَ شُکْرَ نِعُمَتکَ وَ حُسْنَ عِبَدَیکَ وَ اَسْتَلُکَ قَلْبًا سَلِیْمًا وَّ لِسَانًا صَادِقًا وَ اَسْتَلُکَ مِنْ

خيرِ مَا تَعُلَمُ وَ اَعُودُ بِكَ مِنُ شَرِ مَا تَعُلَمُ وَ اَسْتَغُفِرُكَ لِمَا تَعُلَمُ. (نانَ)

قرجمه: شداد بن اول فرماتے بیں کہ نبی عظیمہ نماز میں یوں عض کرتے تھے: اَللَّهُمَّ إِنَّیُ اَسْتَلُکَ سِلِمَا تَعُلَمُ '' اے اللہ! میں مانگا ہوں تجھ سے دین میں ثبات اور رشد و ہدایت پر استواری وعزیمت اور مانگا ہوں تجھ سے تیری ( بخش ہوئی) نعمتوں کی شکر گزاری اور تیری خوب ترعبادت کی توفیق اور مانگا ہوں تجھ سے قلب سلیم ،صدافت شعار زبان اور مانگا ہوں تجھ سے والب سلیم ،صدافت شعار زبان اور مانگا ہوں تجھ سے وار بخشش بھلائی جو تیرے علم میں ہا اور تیری بناہ لیتا ہوں اس شراور برائی سے جس کا تجھے علم ہے اور بخشش طلب کرتا ہوں تجھ سے ان گنا ہوں کی جو تجھے معلوم ہیں۔''

(4) وَعَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٌ قَالَ كَانَ النَّبِيّ عَلَيْكُ يُعَلِّمُنَا بَعْدَ التَّشَهُدِ: أَلِفُ اللَّهُمَّ عَلَى الْحَيْرِ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَ اَصُلِحُ ذَاتَ بَيْنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَم وَ نَجْنَا وَاللَّهُمَّ عَلَى الْخَيْرِ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَ اَصُلِحُ ذَاتَ بَيْنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَم وَ نَجْنَا وَاللَّهُمَّ عَنَى النَّوْرِ وَ جَنِبُنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَ بَارِكُ لَنَا فِي اللَّهُ مَا عَلَيْنَا وَ قُلُوبِنَا وَ اَزُواجِنَا وَ ذُرِيَّتِنَا وَ قُلُوبِنَا وَ اَزُواجِنَا وَ ذُرِيَّتِنَا وَ قُلُوبِنَا وَ اَرْوَاجِنَا وَ ذُرِيَّتِنَا وَ قُلُوبِنَا وَ الْوَاجِنَ وَ الْمُولِينَ اللَّهُ مَا كَلَيْنَا اللَّهُ وَالْمُعَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ مُ وَالْمُعَلِينَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْنَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

تشویع: بعنی ہم جھے ہر خیر اور بھلائی کے طالب ہیں، ہمیں ظاہری اور باطنی ہرطرح کی نعمتوں سے نواز دے۔ ہمیں نعمتوں کا قدرشناس اورا پناشکر گزار بندہ بنا، ایسانہ ہوکہ تیری طرف سے تو احسانات اور عنایت کی بارش ہواور ہماری طرف سے کفران نعمت اور احسان فراموثی کا اظہار ہو۔ اس سے بڑھ کرتار کی اور ضلالت کیا ہو کتی ہے کہ بندہ اپنے محسن حقیق کے احسانات کوفر اموش کردے اور اس کے حقوق کا اسے کوئی یاس و کی ظرنہ ہو۔

﴿ وَ عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرُقَمُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْكُ اللَّهُ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلُوةٍ: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْعُ اَنَا شَهِيلَةٌ اَنَّكَ اَنْتَ الرَّبُ وَحَدَكَ لاَ شَوِيُكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْعُ اَنَا شَهِيلَةٌ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَ رَسُولُكَ. اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ رَبِّنَا وَ رَبَّ كُلِّ شَيْعُ اَنَا شَهِيلَةٌ اَنَ الْعِبَادَ كُلَّهُمُ اِحُوةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ رَبَّ كُلِّ مَنْ اللَّهُمَ الْحُودة اللَّهُمَ اللَّهُ الْحُبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُبَرُ اللَّهُ الْحُبَرُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْإِكْرَامِ السَمَّعُ وَاسْتَجِبُ اللَّهُ الْحُبَرُ الْالْكُبُرُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْإِلْوَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَالْإِلْوَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

قوجمة: حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ بی عصلی برنماز کے بعد عرض کرتے تھے: اَللّٰهُ مَّر رَبِّنَا ۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمنونِ وَ الْاَرْضِ ۔ ' اے اللّٰه! اے ہمارے رب! اور ہر چیز کے رب! میں اس بات کی شہادت و بتا ہوں کہ تنہا تو ہی رب ہے، تیرا کوئی شریک و مہیم نہیں۔ اے الله! ہمارے رب! اور ہر چیز کے رب! میں گواہ ہوں کہ محد تیرا بندہ اور تیرا رسول ہے۔ اے الله! مدر رب اور رب ہر چیز کے میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں۔ اے الله ہمارے رب اور ہر چیز کے میں گواہ ہوں کہ تمام بندے بھائی بھائی ہیں۔ اے الله ہمارے رب اور ہیں کے اینا مختلص اور وفا دار بنا لے۔ اے ذو الجلال والاکرام میری التجاس لے، الله سب سے بڑا، بزرگ و برز ہے، الله آسانوں اور زمین کا نور ہے۔'

تشدویع: "اپنامخلص بنالے" یعن تو ہمیں اپنا صرف اپنا اور ہمیشہ کے لیے اپنا بنالے۔ میری وفاداری اور اخلاص میں بھی فرق نہ آئے۔ اللہ آسانوں اور زمین کا نور ہے۔" یعنی ساری کائنات اللہ ہی کے نور سے روشن اور قائم ہے۔ اس وسیع کا نئات میں جہاں کہیں کوئی رونق اور حسن و کمال یا نور و جمال پایا جاتا ہے،خواہ وہ کسی شکل میں پایا جاتا ہو، اس کا حقیقی سرچشمہ اور منبع خداکی ذات کے سوااورکوئی نہیں ہے۔ (سورة النور: ۳۵)

(9) وَ عَنُ مَعَاذِ بُنِ جَبَلٍ قَالَ: اَخَذَ بِيَدِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ۖ وَ قَالَ: يَا مَعَاذُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَ قَالَ: يَا مَعَاذُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ مَا وَعَنُ مَعَادُ لاَ تَدَعُهُنَّ فِى كُلِّ صَلُوةٍ اَنُ تَقُولَ: اَللّٰهُمَّ اَعِنَى عَلَى ذِكُوكَ وَ شُكُوكَ وَ حُسُنِ عِبَادَتِكَ. (احم، ابوداود، نمانَ) ترجمه: معاذبن جبل فرمات بين كرسول الله عَلَيْ فَيْ عَبِرا باتِه بَهُ كُرُكُ فرمايا: "المعاذا

بخدا مجھے تم سے محبت ہے۔ میں تصیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد بید عاضرور پڑھو: اَللَّهُمَّ اَعِنَیُ ۔ عِبَادَتِکَ '' اے الله اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی خوب تر عبادت کے باب میں میری مدوفر ما۔''

تشریع: آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ خاص طور پراس محبت کی بنا پر جو مجھے تم سے ہے تم کو بیوصیت اور تا کید کر تا ہوں۔ کہ ہر نماز کے بعد بید عالا زماً پڑھ لیا کرو۔ بید عانہایت مختصر ہونے کے باوجود بڑی اہم اور دکش ہے۔اس دعامیں خداسے ان چیزوں کی درخواست کی گئی ہے جو زندگی کا حاصل ہیں جن کے بغیر زندگی میں سیجے معنوں میں کوئی معنویت اور گہری دل شی پیدانہیں ہو کتی۔

ایک روایت میں اَللّٰهُم اَعِنّی کے بجائے رَبِّ اَعِنّی آیا ہے۔

قوجمه: حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں که رسول الله عظیم سلام پھیرتے تو تین بار استغفار کرتے پھر نے اور تیری کرتے پھر ماکرتے: اَللَّهُمُّ اَنْتَ السَّلاَم فِ وَالْاِكْرَامِ-" اے الله توسلامت ہاور تیری بی طرف سے سلامتی ہے، توبرکت والداور بلندوبرتر ہے اے عظمت ونوازش والے۔"

تشریح: بعنی تین بار اَسْتَغْفِرُ الله '' میں اللہ ہے مُغفرت کا طالب ہوں'' کہتے۔ پھروہ دعا پڑھتے جواس حدیث میں نقل کی گئے ہے۔

(١١) وَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ شُعُبَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُ كَانَ يَقُولُ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلَوةٍ مَّكُتُوبَةٍ: لاَ اللهُ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ عَلَى كُلِّ شَيْعً قَدِيْرٌ اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ وَ مِنْكَ الْجَدِّ.

قرجمه: حضرت مغیره بن شعبه بیان کرتے ہیں که بی علیہ مرض نماز کے بعد بید عافر ماتے تھے: لاَ الله سے مِنْکَ الْجَدُّ۔ "الله کے سواکوئی النہ ہیں۔ وہی اکیلا خدا ہے۔ کوئی اس کا شریک سہیم نہیں، اس کی حکومت اور فرمال روائی ہے۔ وہی حمد وستائش کا مستحق ہے۔ اور وہ ہر چیز پر

قدرت رکھتا ہے۔اےاللہ! تو جو کچھ عطافر مائے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جس چیز کے نہ دینے کا تو فیصلہ فرمائے اسے کوئی دیے نہیں سکتا اور کسی اقبال مند کواس کی اقبال مندی تیرے مقابلہ میں کچھ نفع نہیں پہنچا عمق ۔''

تشریع: امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خطائھ اٹھا کہ آپ مجھے کوئی بات کھیں جو آپ نے رسول اللہ علیہ سے سی ہو۔ جواب میں حضرت مغیرہ نے بید عالکھ کر بھیجی ۔ایک راوی کا بیان ہے کہ میں نے امیر کومنبر پر بیٹھ کرلوگوں کواس دعا کی تعلیم وتلقین کرتے سنا۔

(١٢) وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ قَالَ: كَانَ النّبِيُّ مَلْكُلُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيُلِ يَتَهَجُّهُ قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْهُ وَالْمَبْعُونَ حَقِّ وَالْمَحْمُ الْحَمْهُ وَالْمَحْمُ وَ اللّهِ اللّهُ وَالْمَحْمُ وَ اللّهُ وَالْمَالُونَ وَعَلَيْكَ وَوَحُمُهُ وَالْمَالُونَ وَعَلَيْكَ وَوَحُمُهُ وَالْمَحْمُ وَ اللّهُ وَالسَّاعَةُ حَقِّ وَاللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قرجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب نی عظیمی رات میں تبجد پڑھنے کھڑے ہوتے تو یہ وعا کرتے: اَللہ م لَکَ الْحَمُدُ وَلاَ اِلله عَیْرُکَ '' اے اللہ حمد وستائش تیرے ہی لیے ہے۔ تو ہی قائم رکھنے والا ہے آسانوں اور زمین کا اور ان سب کا جوان میں ہیں اور حمد و ستائش تیرے ہی لیے ہے، تو ہی نور ہے آسانوں اور زمین کا اور ان سب کا جوان میں ہیں۔ اور حمد و ستائش کا ستی تو ہی ہے۔ تیرے ہی لیے حکومت اور فر مال روائی ہے آسانوں اور زمین کی اور ان سب کی جوان میں ہیں۔ حمد وستائش تیرے ہی لیے ہے، تو حق ہے، تیراوعدہ حق ہے (مرنے ان سب کی جوان میں ہیں۔ حمد وستائش تیرے ہی لیے ہے، تو حق ہے، تیراوعدہ حق ہے، سارے نی ان سب کی جوان میں برحق ہے، تیرا فر مان حق ہے، جنت حق ہے، دوز خ حق ہے، سارے نی برحق ہے اور قیامت (کا آنا) برحق ہے۔ اے اللہ! میں نے اپ آپ کو برحق ہیں، جمہ پر ایمان لا یا، تجھ پر بحر وسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیرے ہی بل پر میں تیرے ہیں دور کیا، تجھ پر ایمان لا یا، تجھ پر بحر وسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا اور تیرے ہی بل پر میں تیرے ہیں۔

(دشمنانِ حق سے) لڑا اور جھ ہی سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ پس تو بخش دے وہ سب قصور جو جھسے پہلے سرز دہوئے اور جو چھ ہے کہا سرز دہوئے اور جو چیچے ہوئے، جو میں نے پوشیدہ کیے، جو میں نے علانیہ کیے اور جن کے بارے میں تو بھی تو بھی آگے بڑھانے والا ہے اور تو بی پیچھے ڈالنے والا ہے۔ تو بی اللہ ہے۔ تیرے سواکوئی النہیں۔''

تشدر بعج: امام نووی بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیقے کی دعائے شانہ کی خصوصیات بیہوتی تھیں کہ
آپ اس میں اللہ کے حقوق کا اعتراف کرتے اور اس کے سچا ہونے کا اقر ارفر ماتے اور اس کی
بشار توں اور وعیدوں کو یاد کرتے ، بعث بعد الموت ، جنت اور دوزخ کے برحق ہونے کی تصدیق
فرماتے تھے۔ اس طرح کی ایک دعام مجم کمیر اور متدرک میں حضرت زید بن ثابت ہے بھی مروی
ہے۔ حضرت زید گابیان ہے کہ حضور نے بید دعا تعلیم فرمائی تھی اور انھیں تھم دیا تھا کہ اسے اپ
اہل خانہ کو سکھا وَاور ہرروز ان کو اس کی تلقین کرتے رہو۔

(۱۳) وَعَنُ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِيُّ عَنِ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَانَ يَدُعُوا بِهِلَا اللهُ عَاءِ اللهُ عَا اللهُ عَا الْهُمُ الْحُفِرُ لِي خَطِينَتِي وَجَهِلِي وَ اِسُرَافِي فِي اَمْرِي وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِي اللّٰهُمُ اعْفِرُ لِي جَدِي وَ هَوُلِي وَ خَطَائِي وَ عَمَدِى وَ كُلُّ ذَالِكَ عِنْدِی اللّٰهُمُ اعْفِرُ لِی جَدِی وَ هَوُلِی وَ خَطَائِی وَ عَمَدِی وَ كُلُّ ذَالِكَ عِنْدِی اللّٰهُمُ اعْفِرُ لِی مَا قَدْمُتُ وَ اَخْرُتُ وَمَا اَسُرَدُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ اللّٰهُمُ اعْفِرُ اللّٰهُمُ اعْفِرُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

# صبح وشام کی کچھ دعائیں

(ال) عَنْ أَبِي هُوَيُوةٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْمُ أَصْحَابَهُ يَقُولُ إِذَا أَصُبَحَ الْحَدُكُمُ فَلْيَقُلُ: اللّهُمَّ بِكَ أَصُبَحْنَا وَ بِكَ أَمُسَيْنَا وَ بِكَ نَحْيَا وَ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ اَمُسَيْنَا وَ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ اللّهُمَّ اَمُسَيْنَا وَ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ المُسَى فَلْيَقُلُ: "اللّهُمَّ اَمُسَيْنَا وَ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ المُصَيْرُ وَ إِذَا اَمُسَى فَلْيَقُلُ: "اللّهُمَّ اَمُسَيْنَا وَ بِكَ اَصُبَحْنَا وَ بِكَ المُسَى فَلْيَقُلُ: "اللّهُمَّ اَمُسَيْنَا وَ بِكَ المُسَى فَلْيَقُلُ: "اللّهُمَّ المُسَى فَيْعُ وَ إِلَيْكَ النَّهُورُ .

(ايواوَورَتَهُ ) وَبِكَ نَحْيَا وَ بِكَ نَمُوثُ وَ إِلَيْكَ النَّهُورُ .

قرجمه: حضرت الوه بي الوه و إليْكَ النَّهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ السَّالِ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ مَّ اللهُمَّ الْمُسَعِينَ وَ اللهُ مَعْ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ الْمُسَعِينَ وَ اللهُ مَعْدَلُ اللهُ عَلَيْكَ الْمُصِيرُ ." اللهُمَّ اصَعْدُولَ عَلَيْكُ الْمُصَيْرُ ." اللهُمَ اللهُ عَلَيْكَ الْمُصَارُ وَ اللهُمُ اللهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِينَ اللهُمَّ الْمُعَلِينَ اللهُمُ اللهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِينَ وَلَهُ مَا مَنْ اللهُمُ اللهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِينَ عَلَيْكُ الْمُ اللهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ مُولِولَ اللهُ اللهُو

اور ای طرح جب وہ شام کرے تو (خدا کے حضور میں ) عرض کرے: اکلہُم بِکَ اَمْسَیْنَا ۔۔ اِلَّیْکُ النَّشُورُ۔'' اے اللہ! تیری ہی مدد ہے ہم نے شام کی اور تیری ہی مدد ہے ہم نے صبح کی اور تیری ہی مدد ہے ہم ندہ ہیں اور تیرے ہی فیصلہ کے تابع ہماری موت ہے اور تیرے ہی حضور میں پھر اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔''
تیرے ہی حضور میں پھر اٹھ کر حاضر ہونا ہے۔''

تشریح: انسانی زندگی میں صح وشام کی آمدورفت بڑی نعمت ہے۔ اوقات کی یہ نیرنگی زندگی کو
اکتاب سے نجات دلاتی ہے، انسان کو خدا کی اس عظیم نعمت کا احساس ہونا چاہیے، پھراس کے
ساتھاس کے ذبن کواس حقیقت کی طرف بھی منتقل ہونا چاہیے کہ صح اور شام کی طرح ہماری زندگی
گرضج وشام بھی خدا کے تھم کے تالع ہے۔ ایک دن جمیس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور خدا کے
حضور میں حاضر ہونا ہے۔ کہنے کے لیے تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جے صبح وشام پڑھنے کی تعلیم
نی عظیم نے فرمائی ہے کین دیکھیے کس طرح زندگی کی حقیقتوں کو اس میں سمیٹ لیا گیا ہے، زندگی
کو صحح رخ پررکھنے کے لیے اس دعا کا ورد کیا کسی کیمیا سے کم ہے بھی خصوصیت آپ کی تعلیم فرمائی
ہوئی تمام دعاؤں میں یائی جاتی ہے۔

(٢) وَ عَنْ حُذَيْفَةٌ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا اَخَذَ مَضَجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ

تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ بِإِسْمِكَ امْوُتُ وَ اَحْيَى" وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آحُيَانَا بَعُدَ مَآ اَمَاتَنَا وَ إِلَيْهِ النُّشُورُ." (بخاری مسلم) قرجمه: حفرت مذيفة كابيان بك ني عصي جبرات كواي بسر يرجات تواينا ماته رخمار كے نيچ ركھ ليتے - پر قرماتے: اللَّهُمَّ بإسْمِكَ المُؤتُ وَ اَحْنِي "اے الله! تيرے بى نام كے ساتھ ميرى زندگى بھى وابسة ہے اور موت بھى" اور جب سوكر اٹھے توعرض كرتے: الْحَمُدُ لِلّٰهِ \_ النُّشُورُ \_" حمدوستاكش اس الله ك لي بحس فيهم يرموت طارى كرف کے بعد ہمیں زندگی دی اور ای کی طرف (مرنے کے بعد ) دوبارہ اٹھ کرحاضر ہوناہے۔" قشريح: يعنى جس طرح الله جميل خواب سے بيداركر تا ہے اى طرح وہ جميل موت كے بعد بھى دوبارہ زندگی عطاکرے گا،آخر کارہمیں اس کےسامنے اسے کارنامہ زندگی کےساتھ حاضر ہونا ے۔ چونکہ نیند بڑی حد تک موت سے مشابہ ہاس لیے اسے موت کے لفظ سے تعیر فرما یا گیا۔ بخاری ومسلم میں حضرت عائشہ سے حضور کا بیمل منقول ہے کہ ہرشب کوآپ جب بسر خواب پرتشریف لے جاتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے اور سور ۂ اخلاص ،الفلق اور الناس پڑھ کران کو پھو تکتے اوراپے جسم پر جہاں تک ہوسکتا نھیں پھیرلیا کرتے تھے مسح کی ابتدا،س چرے اورجم کے اگلے حصے فرماتے۔ بیمل آپ تین بارفرماتے تھے۔ (٣) وَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٌ قَالَ: قَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ مُلْطِلِكُ: إِذَا آتَيْتَ مَضُجَعَكَ فَتَوَضَّا وُضُونَكَ لِلصَّلَوةِ ثُمَّ اضْطَجِعُ عَلَى شِقِّكَ الْآيُمَنِ وَ قُلُ: اَللَّهُمَّ اَسُلَمْتُ نَفُسِيُ اِلَيُكَ وَ وَجَّهْتُ وَجُهِي اِلَيْكَ فَوَّضُتُ اَمُويُ اِلَيُكَ وَٱلۡجَأْتُ ظَهُرَىٰ اِلَيُکَ رَهۡبَةً وَّ رَغُبَةً اِلَیْکَ لاَ مَلۡجَا وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ الْمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيِّ ٱنْزَلْتَ وَ نَبِيِّكَ الَّذِيِّ أَرُسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ اخِرَ مَا تَقُولُ. (بخاری،ملم) قرجمه: حفرت براء بن عازب بيان كرت بيل كدرسول الله علية في محمد عفر مايا: "جبتم اسے بستر پرجاؤ تو پہلے وضو کروجس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ پھرایے واہنے پہلولیٹ جاوَاور (خداكى بارگاه من ) عرض كرو: اَللَّهُمَّ اَسُلَمْتُ \_ نَبِيَّكَ الَّذِي اَرُسَلْتَ "اے الله! مين نے اين آپ کو بالكل آپ كے سروكرديا، اين رُخ كوآپ كى جانب متوجدكيا، اين

سب امورآپ کے حوالے کردیے، آپ ہی کو اپنالیشت پناہ بنایا، آپ سے ڈرتے اور امید وطلب کرتے ہوئے، آپ کی کوئی کرکوئی کرتے ہوئے، آپ کی سواکوئی جائے پناہ اور بچاؤ نہیں جہاں آپ ( کی گرفت) سے پیچ کرکوئی نگل سکے۔ میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جھے آپ نے اپنے نبی پر ناز ل فرمائی اور آپ کے نبی پر جھے آپ نے بیچا۔'' پس اگر تمھاری موت آگئ تو وہ دینِ فطرت پر ہوگی۔ ان کلمات کو (سونے سے قبل) اینا آخری بول بناؤ۔''

تشریح: نبی علیه کی تعلیم نے آرام واسر احت کو بھی کس طرح نماز کی طرح مقدس بنا دیا۔ نماز کے لیے وضوشرط ہے۔ بسرخواب پر جانے کے لیے بھی وضو کی تعلیم دی جارہی ہے، جس طرح نماز کی روح اور حقیقت توجہ الی اللہ اور خدا کی یاد ہے اسی طرح اس دعا میں خواب و استر احت کو بھی توجہ الی اللہ اور حوالگی وسپر دگ ہے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

کمی شخص نے اگراپنے آپ کوخدائے واحد کے آگے ڈال دیااورائ کو اپناسر پرست اور پناہ دہندہ بنالیااوراس کی اتاری ہوئی ہدایت پرایمان لے آیا تو حقیقت میں اس نے اس دین کواختیار کرلیا جو سیجے اور فطری دین ہے، جس سے انحراف دراصل اپنی فطرت سے انحراف اور بغاوت کے مرادف ہے۔

اس صدیث میں جودعاتعلیم فرمائی گئ ہے اس میں اس کیفیت اور حالت کی کامل عکاس ہوئی ہے جو ایک خدا پرست انسان کی حالت اور کیفیت ہوئی چاہیے۔اگر اس پر آ دمی کوموت آجائے تو یقینا اس کی موت دین فطرت پر ہوگی۔

مجلس کی دعا

(١) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَلَّ مَا كَانَ النّبِيُّ عَلَيْكَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِس حَتَّى يَدُعُو بِهِو لَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ: قَلَّ مَا اللّهُمَّ اقْسِمُ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَخُولُ بِهِ بَيْنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيتِكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُبَلّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُبَلّغُنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيتِكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَ مِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُجَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا وَ مَتِعْنَا بِإَسْمَاعِنَا وَ ابْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَآ اَحْيَيْتَنَا وَابْحَعَلُ الدُّنِيَا وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنا وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلا وَاجْعَلُ الدُّنَيَا وَلا مَنْ اللّهُ مَنْ طَلَمَنَا وَانْصُرُنَا عَلَى مَنْ عَلَيْنَا وَلا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ اللّهُ الْمَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا يَشْتِكُوا مَنْ اللّهُ اللّهُ الْمَالِطُ عَلَيْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا وَلا مَنْ اللّهُ ال

ترجمه: حفزت عبدالله بن عرفر ماتے ہیں کہ بہت كم ابيا ہوتا تھا كہ نى عليقة كى مجلس سے التي اوراية اصحاب كے ليے بيدوعان قرمائين: اَللَّهُمَّ اَفْسِمُ - مَنُ لَّا يَرُحَمُنَا أُ الله! ہمیں نصیب فرماا پی خثیت اتنی کہ جس ہے تو ہمارے اور اپنی نافر مانیوں کے درمیان حائل ہوجائے اوراپنی اطاعت اتنی کہ جس ہے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے اور یقین اتنا کہ جس سے تو دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے لیے بیج بنادے اور جب تک ہمیں زندہ رکھ ہم کو ہمارے کا نول، ہماری آنکھوں اور ہماری توانا ئیوں سے بہرہ مندر کھ اور انھیں آخر تک باقی رکھ اور ہمارے جوش انقام کا رُخ انھی کی طرف رکھ جوہم پرظلم کریں اور جو ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہوال پر ہمیں غلبه عطا فرمااور بهارے دین کونقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔اور دنیا کو بهاری سب سے بڑی فکراور ہماراملغ علم نہ بنااور ہم پرایے خص کومسلط نہ کر جوہم پردھم نہ کرے۔'' تشريح:ايكروايت من جس كراوى ابو بريرة بين آيا كرجب رسول الله عليه كم مجلس ا اللهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسَتَغُفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ " إِعظمت بِتواكالله! حمد وستأكش ب تيرك لیے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی النہیں۔ میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیرے حضور میں توبکر تا ہوں۔ " کسی مجلس سے اٹھنے پرآ دی اگر کمبی دعانہ پڑھ سکے تو پیخضر دعا ہی یڑھ لے حضور علیہ کے تعلیم فرمائی ہوئی دعائیں اگرآ دی پورے شعور کے ساتھ پڑھے تو وہ اس کی زندگی کو بدلنے اور سدھارنے کے لیے کافی ہیں۔

سفر کی دعا

(١) عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى السَّفَرِ كَبَّرَ ثَلَقًا ثُمَّ قَالَ: سُبُحْنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَ إِنَّا آلِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَلَدَا الْبِرَّ مُقُونِينَ وَ إِنَّا آلِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللّهُمَّ هَوِّنَا فَلَدَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُولَنَا بُعُدَهُ وَالتَّقُولِي وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرُضَى لَللّهُمَّ هَوِّنَا عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُولَنَا بُعُدَهُ لَا اللّهُمُّ آنُتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ اللّهُمَّ إِنِّي

آعُوُذُ بِكَ مِنُ وَعْنَاءِ السَّفَرِ وَكَابُةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْآهُلِ وَ اِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَ زَادَ فِيهِنَّ البُّوْنَ، تَالِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَاحَامِدُونَ.

قرجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب سفر پرجاتے وقت اونٹ پرسوار ہوتے تو تین بار' اللہ اکبر' کہتے۔ اس کے بعد فرماتے: سُبُخنَ الَّذِیُ \_ وَالاَهٰلِ '' باعظمت ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر فرمایا، ہم میں تو اس کی قدرت نہ تھی کہ اس کوبس میں کر لیتے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں۔ اے اللہ! قدرت نہ تھی کہ اس کوبس میں کر لیتے اور ہم اپنے رب کی طرف لوٹے والے ہیں۔ اے اللہ! اپنے اس سفر میں ہم جھے نئی، تقوی اور اس عمل کی استدعا کرتے ہیں جو تیری رضا کا باعث ہو۔ اے اللہ! اس سفر میں ہم جھے نہا مان کردے اور اس کی مسافت کو مختفر کردے۔ اے اللہ! تو ہو۔ اے اللہ! اس سفر میں دفیق اور ساتھی ہے اور ہمارے پیچھے تو بی ہمارے اہل وعیال اور مال کے لیے ہمارا تی مقام ہے۔ اے اللہ! میں سفر کی مشقت اور زحمت سے اور اندو ہما کے مناظر سے اور اس سفر میں اہل وعیال اور مال وجا کہ اور کوبری حالت میں دیکھوں تیری پناہ چا ہما ہوں۔ "

اور جب آپ سفر سے واپس ہوتے اس وقت بھی پہ کلمات فرماتے اور ان میں ان الفاظ کا اضافہ فرماتے: اِثِبُوُنَ ۔۔ حَامِدُونَ '' ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد وستائش کرنے والے ہیں۔''

تشدر پیع: "اونٹ پر سوار ہوتے تو تین باراللہ اکبر کہتے۔ "اس میں اس بات کی طرف اشارہ ماتا ہے کہ آدمی کو ہر بلندی پر خدا کی عظمت اور اس کی بڑائی کا خیال ہونا چاہیے۔ اونٹ کیا اس وقت تو کتنے ہی لوگ بلند پر واز ہوائی جہازوں میں سوار ہو کر فضائے آسانی میں تیرتے ہیں لیکن ایسے لوگ کم ہی ہیں جواس موقع پر خدا کی عظمت و ہر تری کو یاد کرتے ہوں۔

''اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں'' یعنی جس طرح آج ہم پیسفر کررہے ہیں اس طرح ایک دن ہمیں ایک دوسرا سفر بھی کرنا ہے اور وہ ہے دنیا سے خدا کی طرف ہماری روانگی۔ اس اہم سفر کی تیاری سے آ دی کوکسی حال میں بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔

ہم سفر میں ہوتے ہیں تو ہمارے اہل وعیال کا محافظ ونگراں اللہ ہی ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عرف کا بیان ہے کہ نبی علیہ جب کسی غزوہ یا حج وغیرہ کے سفر سے واپس ہوتے تو راہتے کے ہر بلند مقام پر سے گزرتے ہوئے تین بار اللہ اکبر کہتے اور بیروعا ير صة تقر ( بغارى ملم ) حفرت الوجريرة كابيان بكرايك فخص في آكرع ض كيا: يارسول الله! میں سفر کے لیے یابدرکاب ہول۔آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔فرمایا: عَلَيْكُمْ بِتَقُوَى اللّهِ عَزَّوَ جَلَّ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى ثُكِلَّ شَرَفٍ ''الله كا وْرركهنا اور جب كي بلندمقام پر چڑھنا توتكبير کہنا۔'' (احدوز زن ک) کعب بن مالک کی ایک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ واپس آ کرمیجد میں دورکعت نفل ادا فرماتے۔ سفرمیں بالعموم آدمی بےاطمینانی کی حالت میں ہوتا ہے کین سفر کی حالت میں بھی حضور علیہ کی جو باطنی کیفیات ہوتی تھیں ان کا کسی قدر اندازہ ان کلمات ہے کیا جاسکتا ہے جو حالت سفر میں آپ کی زبان مبارک سے اوا ہوتے تھے ۔ حضرت ابن عمراک روایت گزر چکی ہے کہ رسول اللہ علیہ جب سی غزوہ یا جے سے یاعمرہ سے واپس ہوتے تو ہراو کچی زمين يرتين مرتبه الله أكبر كمت أور چرفرمات: لآ إله إلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُکُ وَلَهُ الْحَمُدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ ۖ الْيُؤْنَ، تَاتِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، سَاجِدُوْنَ لِرَبُّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَهُ. ( بخارى وسلم ) ''اللہ کے سواکوئی النہیں وہ ایک ے،اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی ای کی ہے،حمد وستائش ای کے لیے ہے اور وہ ہر چز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم لوشنے والے ہیں، توب کرنے والے ہیں، عبادت كرنے والے بيں، سجده كرنے والے بيں، اينے رب كى حدكرنے والے بيں۔ اللہ نے ا پناوعده سچا کر دکھا یا اورا پنے بندہ کی مد دفر مائی اورا کیلے ہی جمعیتوں کوشکست دی۔'' (٢) وَ عَنِ ابُنِ عُمَرٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْأَلِنَّهِ إِذَا اَوْدَعَ رَجُلاً اَخَذَ بِيَدِهِ فَلاَ يَدَعُهَا حَتَّى يَكُوُنَ الرَّجُلُ هُوَ يَدْعُ يَدَ النَّبِيِّ عَلَىٰكُ وَ يَقُولُ اَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكُ وَ اَمَانَتَكُ وَ الْحِرَ عَمَلِكَ. (ترندى، ابوداؤد، اين ماحه) قرجمه: ابن عمر عدوايت م كه ني عليه جب كي خص كورخصت فرمات توكية: أستودع الله = عَمَلِكَ " مين تحصار عدين جمهارى امانت اورتمهار ع آخرى عمل كوالله كسير دكيا-" تشريح: ايك روايت مين آتا بك ني عليه جب كي مافر كورخصت كرت تواس كا باته ا پناتھ میں لے لیتے اوراس وقت تک نہ چھوڑتے جب تک خود و محض نہ چھوڑتا۔ (تندی)

# کھانے کی دعا

﴿ عَنُ اَبِى سَعِيدٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اذَا اكْلَ اَوُ شَرِبَ قَالَ: اَلْحَمُدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ ا

تشریح: ظاہری نعتوں کے ساتھ اس عظیم روحانی نعت کو بھی یا دفر مایا کہ خدانے اسلام جیسی بے بہادولت عطافر مائی ہے۔اس نعت پر خدا کے حضور شکر وسپاس کے جذبات نذرنہ کیے جائیں توبیسب سے بڑی احسان فراموشی اور کفران نعت ہے۔

#### رنج وغم کے وقت کی دعا

تشریع: غم اور پریتانی اور بے چارگی کے عالم میں خدا کی عظمت اوراس کی بزرگی کو یا وکرنا برکل ہے۔ایک دوسری روایت میں بھی آیا ہے: جب آپ کو کوئی فکر دامن گیر ہوتی تو آسان کی طرف سراٹھا کر فرماتے: سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِیْم اور جب دعا اور گربیمی انہاک زیادہ بڑھ جاتا تو فرماتے: یَا حَیُّی یَا قَیُّوْمُ (ترزی) ایک روایت میں ہے کہ بے چینی اور اضطراب والم کی حالت میں فرماتے: یَا حَیُّی یَا قَیُّوْمُ بِرَ حُمَنِکَ اَسْتَغِیْثُ ' اے زندہ جاوید! اے کا نات کو سنجالنے والے! تیم ی رحمت سے میری فریادہے۔''

### يجهجامع دعائين

( ) عَنُ اَنَسِ قَالَ: كَانَ اكْفُرُ دُعَآءِ النَّبِي عَلَيْ اللَّهُمَّ البِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاَحِرَةِ حَسَّنَهَ وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ. قرجمه: حفرت النَّاكَ كابيان ہے كہ في عَلِي اللهِ اكثريد وعاكرتے تھے: اَللَّهُمَّ — وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ.' اے اللہ! ہمیں عطافر ما، ونیا میں جملائی اور آخرت میں جملائی اور ہمیں ووزخ عداب سے بچا۔'

تشریح: بیدعا قرآن سے ماخوذ ہے دیکھیے سورۃ البقرہ: ۲۰۱ مید عاانتہائی جامع ہے۔اس میں دنیااور آخرت کی تمام بھلائیوں کوسمیٹ لیا گیاہے۔

(٢) وَ عَنُ آنَسٌ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ : يَقُولُ ٱللَّهُمَّ اِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَالْكَسُلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخُلِ وَ آعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَ آعَوُذُ بِكَ مِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

ترجمہ: حضرت انس سے روایت ہے کہ بی عظیم است سے: اَللّٰهُم سے وَ الْمَمَاتِ ۔
"اے الله! میں تیری پناہ مانگنا ہول عاجزی اور ستی ہے، بزولی اور انتہائی برھا بے اور ضعف سے اور بخل سے اور تیری پناہ مانگنا ہول زندگی اور موت کے فتنے ہے۔"
موت کے فتنے ہے۔"

تشريح: مطلب يب كه برفتنده آزمائش بل آويرى مد كراور جُه مُرابى اور بلاكت ي الله عَلَيْ الل

قرجمه: حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول الله عظامی فرماتے تھے: اَللَّهُمَّ اَصَلِحُ لِی ۔۔۔ مِنْ کُلِّ شَرِّ۔' اے الله! ورست فرمادین کوجومیرے کا موں اور میرے معاملہ کا محافظ ہے۔ اور ورست فرمامیری دنیا کوجس میں میرار ہنا سہنا ہے اور درست فرمامیری آخرت کو جہاں مجھے لوٹ کرجانا ہےاور میری زندگی کو ہرنیکی میں بڑھااورموت کومیرے لیے ہر برائی سے راحت وآ رام کاسب بنا۔''

تشریح: دین کے ذریعہ ہمار نے شس، مال وغیرہ ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہمارادین خود ہمارادین خود ہمارادین خود ہمارا پاسبان ہے۔ کسی کا بیقول کتنا سے کہ جتنی حفاظت مسلمانوں نے اسلام کی کی ہے اس سے کہیں زیادہ خود اسلام نے ان کی حفاظت کی ہے۔ دین نے ہرایک کے حقوق کھہرائے ہیں۔ دین کی درستی ہے آدمی ہرطرح کی تباہی وبربادی ہے محفوظ رہتا ہے۔

اں میں شبنیں کہ بہتر زندگی وہی ہے جو نیکی کے ہم معنی ہو۔اور بہترین موت راحت و مسرت سے ہم کنارکر تی ہے۔اور ہرطرح کے فتنوں اور برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔

(٣) وَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسُنَكُكَ الْهُدىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْعِنَىٰ . (سلم)

قوجمه: حفرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی علیہ اس طرح دعا فرماتے تھے: رَبِّ اَعِنِیُ

سخینُمَهٔ صَدُرِیُ۔ ' رب! میری مدد کر، میرے خلاف کی کی مدد نہ کر۔ مجھے فتح عطا کراور
میرے خلاف کی کو فتح نہ دے۔ میرے لیے خفیہ تدبیر کراور میرے خلاف کی کے لیے خفیہ تدبیر
نہ کراور مجھے ہدایت دے اور سید ھے راستے پر چلنا میرے لیے آسان کردے اور اس کے خلاف
میری مدد کرجس نے مجھ پرزیادتی کی ہو۔ رب اپنا مجھے اپنا شکر گزار، اپناذ کر کرنے والا، اینے سے

(رب سے) ڈرنے والا، اپنافر ماں بردارا پنی طرف عاجزی کرنے والا اورزیادہ آہیں بھرنے والا اور رجوع کرنے والا۔ رب! میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ کودھوڈ ال، میری دعا قبول کر، میری دلیل وجت کو باقی رکھ۔ میری زبان کودرست رکھاور میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینہ (دل) کی سیابی کو نکال دے۔''

تشريع: يعنى مير اندروه تمام ظاهرى وباطنى اوصاف پيدا كردے جو تجفي پندين - مجھے زندگى كى وه تمام پاكيز گيال عظامول جو تير اطاعت شعار بندول كى سب سے قيم متاعين - (لا) وَ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَللهُمَّ اِنِّي الْعُودُ بِكَ مِنُ قَلْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دُعَآءِ لاَ يُسْمَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ عَلْمٍ لاَ يَنْفَعُ اعُودُ بِكَ مِنْ هُولًا إِللهُ اللهُ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلْمٍ لاَ يَخْشَعُ وَ مِنْ دُعَآءِ لاَ يُسْمَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ عَلْمٍ لاَ يَنْفَعُ اعْودُ دُبِكَ مِنْ هُولًا إِللهُ اللهُ يَسْمَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ عَلْمٍ لاَ يَنْفَعُ اعْودُ دُبِكَ مِنْ هُولًا إِللهُ اللهُ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

قرجمہ: ابن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وعاکرتے تھے: اَللَّهُمَّ ۔۔
اَلاَ رُبَعَ '' اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جس میں عاجزی وفروتنی نہ ہوا ورالی وعاسے جوئی نہ جائے اورایے نقس سے جوآسودہ نہ اورایسے علم سے جوفائدہ بخش نہ ہو۔ میں ان چاروں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔''

۔ تشریح: معلوم ہوا کہ کامیا ہے خص وہی ہے جولا یعنی باتوں سے دورر ہتا ہے، جوفضول کاموں میں اپنے اوقات کوضا کئے نہیں کرتا، جس کا دل زم، خدا کے آگے جھکا ہوا ہو، جس کانفس بے صبر نہ ہو، جوقا نع اور خدا کے فیصلہ پر راضی ہو۔

﴿ كَا اللَّهِ عَنْ اَبِى هُوَيُورَةٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اِنِّى اَعُودُ
 بك مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَ سُوْءِ الْآخُلاَقِ.

﴿ كَانَ أَبِى الدُّرُدَآءٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَالَئِهِ اللهِ عَانَ مِنُ دُعَآءِ دَاؤُدَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ: اَللهُمَّ الِّيْ اَسْنَلُکَ حُبَّکَ وَ حُبَّ مَنُ يُجِبُّکَ وَالْعَمَلَ الصَّلُوةُ وَالسَّلاَمُ: اَللهُمَّ اجْعَلُ حُبَّکَ اَحَبَّ اِلَیَّ مِنْ نَفْسِیُ وَمَا لِیُ وَ اللهِ عَلَى مَا لَیْ وَمَا لِی وَ اللهِ عَلَى مَا لَیْ وَ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا لَهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

كلامرنبوت جلدوم

اَهُلِيُ وَ مِنَ الْمَآءِ الْبَارِدِ. قَالَ وَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنُهُ يَقُولُ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ.

قرجمه: حضرت ابو دردائ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' داؤد علیہ الصلاق قرمایا: '' داؤد علیہ الصلاق والسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعایہ ہے: اَللَّهُ مَّ الْبَارِدِ '' اے اللہ! میں طالب ہوں تیری محبت کا اور ان کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک رسائی محبت کا اور ان کی محبت کا جو مجھے تیری محبت تک رسائی بخشے! اے اللہ! تواپی محبت کومیرے لیے محبوب تر بنادے، میرے اپنے نفس ہے، میرے اپنے مال سے، میرے اپنے اہل وعیال سے اور شخن کے پانی سے۔''اور نبی علیہ جب حضرت داؤد کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے،'' وہ بہت ہی بڑے عابد محض تھے۔''

تشريح: بندے كا خدا تعلق اور رشة كص حاكم وكوم كانبيں ہے بلكہ خداكى ہتى بندے ك ليے ايك معبود اورمحبوب ومطلوب ستى بھى ہے۔قرآن ميں بھى اہل ايمان كابيدوصف بيان كيا گيا ب كدوه خدا بالتامجة ركحة بين ارشاد ب: وَالَّذِينَ المَنْوْ الشَّدُّ حُبًّا لِلله (القره: ١٦٥) "اورجوالل ایمان ہیں انھیں توسب سے بڑھ کر محبت اللہ ہی سے ہوتی ہے۔" ایک دوسری جگہ قُرِهَا يَا كَيَاجٍ: يَمَا يُّهَا الَّذِيْنَ المَنُوا مَنُ يَّرْتَدَّ مِنْكُمُ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْم يُُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهَ ۚ ٧ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ۚ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمِهِ (المائده: ٥٣) (ا المائدان لاف والواجوكوئي تم ميس عايي وين ے پھرے گاتو (وہ جان لے کہ ) جلد ہی اللہ ایسے لوگوں کولائے گاجن سے اس کو مجت ہوگی اور اس سے انھیں محبت ہوگی۔وہ اہل ایمان کے لیے زم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے۔اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔'' ایمان اور اسلام تعلیم کی انتہام جب البی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جے انجیل اور قرآن میں'' زندگی'' کہا گیا ہے۔ ہم دل وجان سے اللہ سے محبت کریں ، زندگی درحقیقت یہی ہے۔ حضرت سین سے دریافت کیا گیا كتوريت كے احكام ميں سب سے اعلى حكم كيا ہے؟ فرمايا: " خداكى محبت تمام دل تمام روح، تمام عقل، سے کرنا يبي سب سے اول اور اعظم حكم ہے۔" (متی:۲۲)

ز بور میں جوترانے داؤڈ کی طرف منسوب ہیں ان سے بھی اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ حضرت داؤڈکوا پنے رب سے انتہائی محبت تھی اوروہ بڑے ہی عبادت گز ارتھے۔مثال کے طور پرزبور کے بیفقرے ملاحظہ ہوں: ''اے خدا! تو میرا خدا ہے۔ میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔
خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میراجہم تیرا مشاق ہے۔
اسی طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں کیونکہ تیری
شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ اسی طرح میں عمر بحر تجھے
مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کراپنے ہاتھ اٹھا یا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے
میر ہوگی اور میرامنھ مسرورلیوں سے تیری تعریف کرے گا جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور

(٩) وَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ ابُنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: اَللّٰهُمَّ ارُزُقْنِى حُبُّهُ عِنْدَکَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْنِى مِمَّا أُحِبُّ فَاجُعَلُهُ قُوَّةً لِي عُبُّهُ عَنْدَکَ اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقَتَنِى مِمَّا أُحِبُ فَاجُعَلُهُ فَرَاعًا لِي فَاجُعَلُهُ فَرَاعًا لِي فَاجُعَلُهُ فَرَاعًا لِي فَيُمَا تُحِبُ .

ترجمه: حفرت عبدالله بن يزيدالمي كمت بين كدرسول الله علي فرمات ته:

"اے اللہ! مجھے اپنی محبت اور اس خص کی محبت عطافر ماجس کی محبت تیرے نزدیک میرے لیے فائدہ بخش ہو۔ خدایا! جو پھوتونے مجھے میری پہندیدہ چیزوں میں سے دیا ہے اسے اپنے پہندیدہ کاموں میں میر امعین بنادے۔ خدایا! جو پھوتونے میری پہندیدہ چیزوں میں سے مجھ سے روک رکھا ہے اسے تو میرے تن میں ان چیزوں کے لیے موجب فراغ بناجو تھے پہند ہیں۔"
میشریعے: اس دعامیں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ نے جو پہندیدہ چیزیں عطاکی ہیں وہ خدا کے پہندیدہ انتمال میں معین اور مددگار ہوں اور جن چیزوں سے خدا نے ہمیں روک دیا ہے خواہ وہ اپنے لیے محبوب ہی کیوں نہ ہوں ، یدرو کنا ہمارے لیے فراغت کا باعث ہواور ان چیزوں کے لیے ہم فارغ ہوں جو خدا کو پہند ہیں بینی اس دوری کا بیا تر ہو کہ تیری مرضیات مجھے محبوب ہوجا کیں ، جو مختے پہند ہے وہی میں بھی پہند کرنے لگوں۔

﴿﴿﴾ وَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ صَلْوَةً فَاوُجَزَ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ لَقَدْ خَفَّفْتَ وَ اَوْجَزُتَ الصَّلْوَةَ فَقَالَ اَمَا عَلَىٰ ذَالِکَ لَقَدُ دَّعُوتُ فِيهَا بِدَعُواتٍ سَمِعُتُهُنَّ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمَّا فَامَ تَبِعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ هُوَ آبِى غَيْرَ اثَّهُ كَنَى عَنْ نَفْسِهٖ فَسَالَهُ عَنِ الدُّعَآءِ ثُمَّ جَآءَ وَ آخُبَرَ بِهِ الْقَوْمِ: اَللَّهُمْ بِعِلْمِکَ الْعَیْبِ وَ قُدُرَتِکَ عَلَی الْخَلْقِ آخینی مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِّی، اَللَّهُمْ وَ مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِی، اَللَّهُمْ وَ مَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَیْرًا لِی، اللَّهُمْ وَ السَّلُکَ خَشْیَتکَ فِی الْوَشَا وَ السَّفَلکَ کَلِمَةَ الْحَقِ فِی الرِّضَا اللَّهُمْ وَ السَّلُکَ خَشْیَتکَ فِی الْفَصْدِ وَ السَّفَلکَ عَلِمَةَ الْحَقِ فِی الرِّضَا وَ السَّلُکَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ اَسْئَلکَ بَرُدَ وَالْعَنِي وَ اَسْئَلکَ نَعِیمًا لَا یَنْفَدُ وَ اَسْئَلکَ فَرُهُ عَیْنِ لَا تَنْفَطِعُ وَ اَسْئَلکَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ اَسْئَلکَ بَرُدَ وَالْعَنِي وَ اَسْئَلکَ نَعِیمًا لَا یَنْفَدُ وَ اَسْئَلکَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ اَسْئَلکَ بَرُدَ الْعَیْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ اَسْئَلکَ لَدَّةَ النَّطُو اِلٰی وَجُهِکَ وَالشَّوقَ اللی الْعَیْشَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ اَسْئَلکَ لَدَّةَ النَّوْلِ اللَّی وَجُهِکَ وَالشَّوقَ اللی الْعَیْشَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ اَسْئَلکَ لَدَّةَ النَّوْرِ اللَّی وَجُهِکَ وَالشَّوقَ اللی الْعَیْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ اَسْئَلکَ لَدَّةَ النَّوْرِ اللَّی وَجُهِکَ وَالشَّوقَ اللّی الْعَیْشَ بَعْدَ الْمُهُمْ زَیِنَا بِزِیْنَةِ الْایُمَانِ الْمُدَاةُ مُهْدِیْنِینَ وَ الْمَانِ هُولَا اللّهُمُ قَاللَهُمْ ذَیْنَا هُدَاةً مُهْدِیْنِینَ.

قرجمہ: عطاء بن سائے اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ اضوں نے کہا کہ تار بنی اسے ہمیں نماز پڑھائی۔ انھوں نے نماز ہیں اختصار کیا۔ بعض لوگوں نے ان ہے کہا کہ تم نے نماز ہیں اختصار کیا۔ بعض لوگوں نے ان ہے کہا کہ تم نے نماز ہیں ایک پڑھی اور نماز کو مختصر کردیا۔ انھوں نے کہا: مجھے پر تخفیف معزمیں کیونکہ میں نے اس نماز میں ایک دعا کیں کی ہیں جن کو میں نے رسول اللہ عظیمہ سے سنا ہے۔ پھر جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک شخص ان کے پیچھے ہولیا اور وہ میرے والد تھے۔ عمار سے وہ دعا پوچی، پھر آئے اور لوگوں کو ایس ہے آگاہ کیا: (وہ دعا بیہ ہے) اللّٰہ ہم بعلوم کی الْغَیْبِ ہے۔ هُداۃ مُهدِیِیْنَ۔ اللہ! بحق الله! بحق الله! بحق الله! بحق الله! بحق کھڑے تھے مخلوق پر حاصل ہے مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک حیات تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہواور مجھے موت دے جب کہ موت تیرے ملم میں میرے لیے بہتر ہواور مجھے موت دے جب کہ موت تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہواور مجھے موت دے جب کہ موت تیرے علم میں میرے اللہ! اور میں تجھے جرحال میں تیرا خوف مالت میں بھی ناراضی کی حالت میں بھی اور میں تجھے ہے اس کا طلب گار ہوں کہ داؤ اعتدال پر حالت میں بھی اور میں تجھے ہاں کا طلب گار ہوں کہ داؤ اعتدال پر حالت میں بھی ہے اس کا طلب گار ہوں اور میں تجھے ہے دور حالے کیا جوں اور میں تجھے ہے ایک طالب ہوں اور میں تجھے ہے دیرے فیصلے کے بعدرضا کا طالب ہوں اور میں تجھے ہے موت ہوں جو بھی ختم نہ ہواور میں تجھے تیرے فیصلے کے بعدرضا کا طالب ہوں اور میں تجھے ہے موت موت ہوں جو بھی ختم نہ ہواور میں تجھے ہے تیرے فیصلے کے بعدرضا کا طالب ہوں اور میں تجھے ہے موت ہوں جو بھی ختم نہ ہوں اور میں تجھے ہے تیرے فیصلے کے بعدرضا کا طالب ہوں اور میں تجھے ہے تیرے فیصلے کے بعدرضا کا طالب ہوں اور میں تجھے ہے موت موت ہیں۔

المرتبوت طدوم

کے بعد خنگی حیات کا طالب ہوں، تجھ سے لذت دیدار کا طالب ہوں کہ تیرے روئے مبارک کی طرف دیکھوں اور جھے تیری ملاقات کا ایساشوق در کا رہے جو ضرر رسال نہ ہواور نہ فتنہ و گراہی میں مبتلا کرنے والا ہو۔ اے اللہ! ہمیں زینت ایمان سے مزین فرما۔ اور ہمیں ان لوگوں کی سیدھی راہ برلگا جو ہدایت یا فتہ ہیں۔''

۔ قشریع: بیایک جامع دعاہے۔اس میں خداہے جن باتوں کے لیے دعا فرمائی گئی ہےان کو زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

(۱) تنگی وخوشحالی ہر حالت میں میری زندگی کا توازن برقرار رہے۔ میں غیرمعتدل اور نامناسب روش کسی حال میں اختیار نہ کروں۔

(۲) تیرے تھم اور تیرے فیصلہ پر بیس ہر حال میں راضی رہوں۔ مجھے اصلاً جو چیز مطلوب ہووہ تیری رضااورخوشنودی کے سوا کچھاور نہ ہو۔

سینی موت کے بعد وہ راحت اور آ رام میرے تھے میں آئے جس کا تونے اپنے مومن
 بندوں سے وعدہ فرما یا ہے۔

(۴) تیری ملاقات کا مجھے شوق ہولیکن میشوق ایبا نہ ہو کہ مجھے کسی فتنہ و گمراہی میں مبتلا کردے اور میں احکام سے غافل ہوجاؤں۔ مجھے وہ شوق وطلب چاہیے جس کے سب سے میں زیادہ سے زیادہ تیری اطاعت وفر ماں برداری کرسکوں۔

(۵) جمیس زینت ایمان سے زینت بخش - اس فقر سے سمعلوم ہوا کہ ایمان حیات کی زینت ایمان سے زینت بخش - اس فقر سے سے معلوم ہوا کہ ایمان حیات کی زینت اور رونق ہے - ایمان کو ایک بے کیف اور خشک نظریہ سے وہی لوگ تعبیر کر سکتے ہیں جو ایمان کی لذت سے آشنا نہیں ہیں - قر آن سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایمان ولوں کی زینت اور رونق ہے - ایک جگہ ارشاد ہوا ہے: وَ لٰکِنَّ اللهٰ حَبَّبَ الْکُنْکُمُ الْاَیْمَانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمُ وَ کَرَّهَ اِلْدُکُمُ الْکُفُر وَ الْفُسُوفَ وَ الْعِصْبَانَ وَ لِیْکُمُ الْاِیْمَانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمُ وَ کَرَّهَ اِلْدُکُمُ الْکُفُر وَ الْفُسُوفَ وَ الْعِصْبَانَ وَ لَیْکُمُ الْاِیمَانَ وَ زَیَّنَهُ فِی قُلُوبِکُمُ وَ کَرَّهَ اللهٰ خَبُّ اللهٰ عَبْسَانَ وَ لَیْکُمُ الرَّاشِدُونَ فَلُ (الحِرات: ۷)" لیکن اللہ نے تمھارے لیے ایمان کومجوب بناد یا اور اسے تمھارے دلوں میں رچا بسادیا اور کفرونس وقجو راور نافر مانی کوتمارے لیے نا گوار بنادیا۔ یہی لوگ سید ھے داستے پر چلنے والے ہیں۔''

#### توبه واستغفار

(ا) عَنُ اَعَزِ الْمُزَنِيَّةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لِيُغَانَ عَلَى قَلْبِي حَتَّى اَسُتَغُفِرَ اللهِ فَي الْمُو وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ لِي رَوَايَةٍ لَمُسُلِمٌ وَ اللهِ فِي اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِي

قوجمه: اعزمزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے فرمایا: "میرے دل پرایک پردہ سا آجاتا ہے پہال تک کہ میں خداہ ہرروزسوبار مغفرت چاہتا ہوں۔ "مسلم وابوداؤواس کے راوی ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: "توبہ کروایت رب کے حضور میں، بخدا میں ہرروزا ہے رب تبارک و تعالی کے حضور میں سوبار توبہ کرتا ہوں۔"

تشریح: اس معلوم ہوا کہ توبہ و استغفار میں نفس کی گھٹن اور کدورت زائل کرنے کی عاصیت پائی جاتی ہے۔ آدمی کتنی ہی کوشش کیول نہ کرے۔ دنیوی علائق ولواز مات میں ول کی کیفیت بکسال نہیں رہتی ۔ توبہ واستغفار سے اس کی تلافی ہوجاتی ہے اور وہ ابر جو آسان ول پر آجا تا ہے باسانی صاف ہوجا تا ہے۔

(٢) وَ عَنُ اَبِيْ هُوَيُوَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ يَقُولُ وَاللَّهِ اِبِّيْ لَاسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَ اَتُوبُ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي لَاسْتَغُفِرُ اللَّهُ وَ اَتُوبُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ اكْتُورَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً. (خارى)

توجمه: حفرت ابو ہریر اللہ علی اللہ علی کہ میں نے رسول اللہ علی کے فرماتے سنا: "بخدامیں دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کے حضور میں تو بہ کرتا ہوں۔ "
مشریح: آدمی جتنازیادہ خدا کا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے خدا کی عظمت کا احساس ہوتا
ہے اور اتنا ہی زیادہ اسے اپنے اندر قصور نظر آتا ہے۔ اپنے تمام تر نیک اعمال، اخلاص وتقوی کے باوجودہ خدا کے سامنے اپنے کوخطا کا رہی سمجھتا ہے۔

(٣) وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذِي اللهِ عَلَيْكَ : مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الّذِي لَا إِللّهَ إِلَا هُوَ الْحَى الْقَيُّومُ وَ آتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَتُ ذُنُوبُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَّ مِنَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللللّ

قرجمه: ابن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ' جس نے کہا: اَسْتَغُفِرُ اللّٰهَ \_\_\_ اَتُونُ اِلَیْهِ '' میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہول کہ اس کے سواکوئی النہیں، وہ زندہ جاویداور قیوم ہے اور اس کے حضور میں تو بہ کرتا ہول' اس کے گناہ بخش دیتے گئے اگر چہوہ جنگ سے (پیٹے پھیر کر) بھاگا ہو۔''

قوجمہ: حضرت ابوہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ' قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالی سمیں فنا کردے اور (تمھاری جگہ)
ایسے لوگوں کو پیدا کرے جوگناہ کر کے اللہ سے مغفرت کے طالب ہوں اور اللہ ان کو بخش دے۔' قشد میح: اس حدیث سے او پر کی حدیث کی تصدیق و تا سکہ ہوتی ہے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی تعلی ہے جو بشری کمزوری کے سب کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے بڑی تعلی ہے جو بشری کمزوری کے سب کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہوں اور اپنے اصل خوبی اور اس کی فطرت کا اصل کمال بنہیں ہے کہ اس سے بھی کوئی گناہ سرز دبی نہ ہو۔ بیڈو بی اور کمال تو خدا نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے۔ انسان کے لیے جو خوبی رکھی گئی ہے وہ بیہ ہو کہ اور کمال تو خدا نے فرشتوں کے لیے رکھا ہے۔ انسان کے لیے جو خوبی رکھی گئی ہے وہ بیہ ہو کہ جاری کی اصل کی کوشش میں لگ جائے۔ انسان اگر اپنی لغزش پر سنجلتا اور اصلاح و تلائی کے لیے کوشش میں لگ جائے۔ انسان اگر اپنی لغزش پر سنجلتا اور اصلاح و تلائی کے لیے کوشش میں لگ جائے۔ انسان اگر اپنی لغزش پر سنجلتا اور اصلاح و تلائی کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو بیاس بات کی علامت ہے کہ اس کی اصلی فطرت گندی نہیں ہوئی سندگی اگر لگی ہے تو او پر ہی لگی ہے۔

(۵) وَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللهُ عَنُ لَّذِهَ الْإِسْتِغُفَارَ جَعَلَ اللّهُ لَهُ مِنُ كُلِّ ضِيُقٍ مَّخُرَجًا وَّ مِنُ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَ رَزَقَهُ مِنُ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ. (احمالاداود) الله عِنْ

قوجمه: حفرت ابن عبال سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' جو خص، استغفار کو ایٹ اللہ علیہ استغفار کو ایٹ اللہ استفقار کو ایٹ اللہ استفقار کے لیے ہر نظل سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اسے نجات دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے اور اس طرح رزق بہم پہنچا تا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔''

تشریع: معلوم ہوا کہ استغفار بہت می پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی ہی پریشانیاں آ دمی کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔استغفار کرنے سے خدااس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے نتیجہ میں اس کی پریشانیاں بھی دور ہوجاتی ہیں۔

(٧) وَ عَنُ انَسِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: كُلُّ بَنِيُ 'ادَمَ خَطَّآءٌ وَ خَيُولُ الْمَعَطَّآئِينُنَ التَّوَّابُونَ. (ترندي، اين اج، داري)

توجمه: حفزت انسُّ كہتے ہیں كەرسول الله عليه في نے فرمایا: '' ہرانسان خطا كارہے اور بہترین خطا كارتوبه كرنے والے ہیں۔''

تشريح: خطا اور خلطى انسان سے موتى بى رہتى ہے ليكن بهترين لوگ وہ بيں جوائى خطا وَل كا اعتراف كرتے رہتے بيں۔ اعتراف كرتے رہتے بيں اور بميشہ خداكى بارگاہ بيں ايى خطا وَل كى معافى طلب كرتے رہتے بيں۔ (٤) وَ عَنْ بِلاَلِ بُنِ يَسَادِ بْنِ زَيْدٍ مَوْلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ : قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ جَدِّى اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: مَنْ قَالَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِللَهَ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ لَا إِللَهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

(ترقدى، الوداؤد)

قرجمه: بلال بن يبارُّ كَبِتِ بين كه بيان كيا مجھ سے مير بوالد نے اوران سے ان كے دادا نے بيان كيا كہ انستَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِيُ سے وَ بيان كيا كه انستَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِيُ سے وَ بيان كيا كه انستَغُفِرُ اللَّهُ الَّذِيُ سے وَ اتَّوْبُ إِلَيْهِ مِن مِن طلب كرتا ہوں ، اس خدا سے جس كے سواكوئي الانهيں ، جوزندة جاويد

اورقائم بالذات اورسارے جہان کا قائم رکھنے والا ہے اور میں ای کی طرف بلٹتا ہوں۔اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔اگرچہ وہ جہاد سے فرار ہوا ہو۔''

تشریح: توبداگردل ہے کی جائے تو بڑے سے بڑے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں حتیٰ کہاں شخص کی بھی بخشش ہوسکتی ہے جومیدان جہادے دشمن کو پیٹےدکھا کر بھا گاہو۔

ابوداؤد کی روایت میں بلال بن سار کے بجائے ہلال بن سارآ یا ہے۔

﴿ هَ كُن ابْنِ عُمَرٌ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَثَلَثْ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ
 رَبّ اغْفِرُ لِي وَ تُبُ عَلَى إِنَّكَ آنُتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ مِائَةَ مَرَّةٍ.

(احمد، ترفذي الوداؤد، ابن ماجه)

قرجمه: حفرت ابن عرص كهتم بين كه بهم ثاركرتے تھے كدرسول الله علي ايك أشت ميں سوبار فرماتے: رَبِّ اغْفِرُ لِئى التَّوَّابُ الْعَفُورُ "أے رب! مجھے بخش دے اور مجھ پرعنایت فرما ہے تنگ توسب سے بڑھ كرتوبہ قبول كرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ "

(ا) وَ عَنُ آبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْكَ : مَنُ تَابَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمُسِ مِنُ مَغُرِبِهَا تَابَ اللهُ عَلَيْهِ.

ترجمة : حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں کدرسول اللہ عظیات نے فرمایا: "جس شخص نے پچھم سے سورج طلوع ہونے کے پہلے توبہ کرلی، خدااس کی توبہ قبول کرلے گا۔ "

تشریع: قیامت سے پہلے سورج پچھ کی طرف سے طلوع ہوگا۔ بیر قیامت برپا ہونے کی ایک بڑی نشانی ہوگی حق سب پرواضح ہوجائے گا اورتو بہ کا درواز ہبند ہوجائے گا۔اس لیے کیفیبی امر کے اس طرح عیاں ہوجانے کے بعد آزمائش کا موقع ہی باقی نہیں رہتا۔

ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ جب آفاب مغرب سے طلوع ہوگا تواسے دیکھ کر اہل زمین ایمان لائیں گے، اس وقت کسی ایسے شخص کوجس کا ایمان فائدہ نہ پہنچا سکے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہویا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو،ٹھیک اسی طرح اس وقت کا ایمان لانا بھی معترنہیں ہے جب آ دمی کی موت کا وقت آگیا ہواور غیبی اموراس پرظاہر ہوگئے ہوں۔

# الله كاذكر

الله كى ياد اوراس كا ذكر در حقيقت اسلام كى اصل روح اور بنياد ہے۔اس كے بغير انسان کووہ زندگی حاصل نہیں ہوتی جواسلام میں مطلوب ہے۔اللہ کی یا داوراس کا خیال ہی ہے جو انسان کی زندگی کومتنقل طور سے خدا اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔جس طرح جسمانی وجود کی بقائے لیے ضروری ہے کہ سانس کی آمدوشد کا سلسلہ ہمدونت جاری رہے، ٹھیک ای طرح ہمارے روحانی اور اخلاقی وجود کی بقائے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمہ وقت خدا کی طرف راغب رہیں، ہاری زبان دائماً اس کے ذکر سے تر رہے۔خدا کا خیال دل میں اس طرح بس جائے کہ وہ ہمارے شعورے گز رکر تحت الشعور اور لاشعور تک میں اتر جائے اور پھر ہماری حرکات وسكنات، جاري حال دُهال، جاري گفتگواورخامو څيغ ص جاري هر چيزاس بات کې غمآز جو که ڄم ایک خدا کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ اس کی عظمت کا احساس ہمیں غافل اور بے پروا ہونے سے باز رکھے اور اس کی رضاطلی کا جذبہ ہر آن ہمیں اس بات کا جو یار کھے کہ س طرح ہمیں زیادہ سے زیادہ کارنیک کی توفیق حاصل ہو۔ہمیں کی نیک کام کی توفیق حاصل ہوجائے تو ہم خدا کا شکر ادا کریں،مصیبت اور تکلیف کے وقت ہم اس کی رحمت کے طالب ہول، ہر مصیبت اورمشکل میں ای کی طرف رجوع کریں، گناہ اور برائی کا کوئی موقع سامنے آئے تو ہم خداے ڈر جائیں، ہم ہے کوئی قصور سرز د ہوجائے تو فوراً اس سے معافی چاہیں، ہر حاجت اور ضرورت کے وقت اس سے دعا مانگیں، ہر کام خدا کے نام سے کریں، کھانا کھا کیں تو خدا کا نام لے کرکھا ئیں ، سونے جائیں تو خدا کو یا دکر کے سوئیں ، سوکر اٹھیں تو خدا کا نام لیتے ہوئے اٹھیں ، عام حالات میں بھی کی نہ کی بہانے سے خدا کا نام زبان پرآتارہے۔ یہی ورحقیقت اسلامی زندگی کی جان ہے۔ اسلامی زندگی کا بیمین نقاضا ہے کہ خدا کی یاد آ دمی کی رگ رگ میں رچ بس گئی ہو۔ اس دائی ذکر کے بغیر ہماری وہ عباد تیں بھی جو مخصوص اوقات میں ادا کی جاتی ہیں کوئی خاص اثر نہیں دکھا سکتیں۔اسی لیے قرآن کریم میں صرف ذکر کی نہیں بلکہ'' ذکر کیٹیز'' کی تا کیدفر مائی گئی ہے۔ چنانچے ارشاد ہے:

ایک دوسری جگدارشادے:

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ٥ (الجمد:١٠)

"اوركثرت سالله كاذكركروتاكيم كامياب بوجاؤ-"

ذكرالله كى اى اجميت كے پيشِ نظر پورے دين كو' ذكررب' سے تعبير فرمايا كيا، چنانچه

ارشادے:

وَ اَنُ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنَهُمُ مَّآءً غَدَقًا لِ لِنَفْتِنَهُمُ فِيُهِ \* وَ مَنُ يُّعُرِضُ عَنُ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا فَ

(الحن:١١-١١)

'' اور بیک اگر وہ راہ پر ٹھیکٹھیک لگ جاتے تو ہم آٹھیں وافر پانی سے سیراب کردیتے تاکہ ہم اس میں ان کوآز مائیں اور جوکوئی اپنے رب کے ذکر سے منھ موڑے گا تو وہ اے عذاب میں جڑھا تا چلاجائے گا۔''

ذکر کی ای اہمیت کے پیشِ نظر قرآن میں اہلِ ایمان کو تھم دیا گیاہے کہ وہ اللہ کو یاد

317

وَاذُكُرُ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّ خِيْفَةٌ وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلاَ تَكُنُ مِّنَ الْعَهْلِيُنَ٥

(الاعراف:٢٠٥)

'' اورا پنے رب کوشنج وشام یا دکرتے رہو، اپنے جی میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے اور دھیمی آ واز کے ساتھ اوران لوگوں میں سے نہ ہوجا کرجو غافل ہیں۔''

الله كےذكرے غافل ہونے كوموجب خسران بتايا كيا: يْمَائِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَ تُلْهِكُمُ امْوَالْكُمْ وَلاَّ اَوْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَ مَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ٥ (النافقون:٩) '' اے ایمان والو! تمحارے مال تمھیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں اور نہ تمھاری اولاد\_اور جوكونى ايباكر ع كاتوايي بى لوگ خمار عين پرنے والے ہيں۔" اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا: وَالذُّكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّاللَّهَاكِراتِ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمُ مَّغْفِرَةً وَّ أَجُوا عَظِيْمًا ٥ (الاتراب:٣٥) "اوركشت الله كاذكرك والعرداوركشت وكرك والىعورتين،

الله في ان ك ليمغفرت اوراج عظيم تياركر ركها بي-"

فر ما یا گیاجو بندے جھے کو یا دکریں گے میں بھی ان کو یادکروں گا۔

فَاذْكُرُ وُنِيِّ اَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُون ٥٠ (الترو:١٥٢) " (میرے بندو!) مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور میرے شکر گزار بنواور احسان فراموثی نه کرد-"

ذ کر کواطمینان قلب کا موجب بتا یا گیا اور بتا یا گیا که جوابل ایمان میں ان کے دلوں کو الله ك ذكر يه بي اطمينان وسكون حاصل موتا ب:

> ٱلَّذِيْنَ 'امَنُوا وَ تَطُمَئِنُّ قُلُوبُهُمُ بِذِكُرِ اللَّهِ ۚ ٱلاَّ بِذِكُرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ (Max: 1)

> '' بیرہ وہ لوگ ہیں جوائمان لائے اور جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سن رکھو، اللہ کی یا دہی سے دلوں کوسکون ملتا ہے۔"

عبادت ہے فراغت کے بعد خاص طور ہے ذکر اللہ کی تاکید فرمائی گئی۔اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذکر اللہ ایک ایس عبادت ہے جس سے کسی حالت میں فراغ مطلوب تنبيں۔ بيعبادت ہر وقت جاري رہني چاہيےاوراس کوستفل اپناوظيفهٔ حيات بناليرنا چاہيے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذُكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِكُمُ عَ (السَاء:١٠٣) جُنُوبِكُمُ عَ (السَاء:١٠٣) "جبَّمَ نمازاداكرلوتوالله كاذكركرو(برعالت مِن ) كَرُب، بِيْصَاورا حِدْ يَهِلووَل كِيلُووَل كِيلُ لِمُنْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

جعد کی نماز کے بارے میں ارشاد ہواہ:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرْضِ وَابْتَغُوا مِنُ فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ (الجمد:١٠) فَضُلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ((الجمد:١٠) " پحرجب (جمدى) نماز فتم موجائة وزمين من پيل جاوَاور الله كافضل (رزق) طاش كرواور الله كوكثرت سے يادكروتاكيم كامياب موجاؤ۔"

جے کے بارے میں فرمایا گیا:

فَاِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَاسِكَكُمُ فَاذُكُووا اللَّهَ كَذِكُوكُمُ 'ابَآءَ كُمُ اَوُ اَشَدَّ ذِكُرًا ﴿

" پھرجبتم اپنے مناسک اداکر کے فارغ ہوجا و تواللہ کا ذکر کروجیے کہ تم (نفاخر کے طور پر) اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے بلکداس ہے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔"

قرآن کی بعض آیات ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اونچے ہے اونچے اعمال اور عبادات کی روح اوراس کا مقصد اللہ کا ذکر اوراس کی یادہی ہے۔مثلاً: نماز کے بارے میں فرمایا:

اَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِى (طُ:۱۳) "مرى يادك ليفازقاتم كرو-" مناسك فَح ك بار على في عَلِيقً كاارشاد ب:

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ وَ رَمْيُ الْجَمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ. (ابوراتونترندی)

> '' بیت الله کاطواف اور صفاو مروه کے درمیان سعی اور جمرات کی رقی، بیسب چیزی الله کو کرکے لیے مقرر ہوئی ہیں۔'' جہاد کے بارے میں قرآن کریم میں فرما یا گیا:

یٓایُّهَا الَّذِینَ امَنُوْ الِذَا لَقِیْتُمُ فِئَةً فَاثَبُتُوا وَاذْ کُوُوا اللَّهَ کَثِیرًا

لَّعَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ ۚ

(الانعال:۵م)

"اسایمان والواجب تمحاری ٹربھیٹر (وٹمنوں کے) کی گروہ سے ہوجائے تو (لڑائی
میں) ٹابت قدم رہواور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ امید ہے تم فلاح یاب ہوگے۔"

اللِ بصیرت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا خوروفکر اللہ کی یا دسے خالی نہیں ہوتا۔ وہ
کی حالت میں اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ کا نئات کی ہر چیز آخیس اللہ کی عظمت اور اس کے عدل کی یا دولاتی رہتی ہے:

إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَاَيْتٍ لِالْوُلِى الْالْبَابِ أَلَّالَٰذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِيْمًا وَ قُعُودًا وَ
عَلَى جُنُوبِهِمُ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْارُضِ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْارُضِ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْارُضِ عَلَى السَّمُواتِ وَالْارُضِ عَلَى السَّمُواتِ وَالْارُضِ عَلَيْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً عَسُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِهِ

(آلعران:١٩٠-١٩١)

"بلاشبهآ سانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات وون کے ایک دوسرے کے بعد باری
باری آنے میں ارباب وائش کے لیے نشانیاں ہیں۔ان (ارباب دائش) کے لیے جو
کھڑے بیٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسانوں اور زمین کی
تخلیق میں غور وفکر کرتے ہیں (اور کہتے ہیں):" ہمارے رب! تونے بیسب بیکار
نہیں بنایا ہے۔باعظمت ہے وا (اے رب!) ہمیں جہنم کے عذاب ہے بچالے۔"

الله کا ذکر اور اس کی یا دسارے اعمال کی جان ہے، اس کے بغیر سارے اعمال بےروح ہوجاتے ہیں۔اس حقیقت کوایک حدیث میں نبی علیقے نے یوں واضح فرمایا ہے:

عَنُ مَعَاذِ بُنِ آنَسِ إِلْجُهُنِيِّ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الل

۲۱۲ کلامر نبوت جلدوم

توجمه: معاذ بن انس جبنی روایت کرتے ہیں کہ ایک خص نے رسول اللہ علی ہے دریافت
کیا کہ یارسول اللہ اجہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کراجر پانے والا کون ہے؟ آپ نے
فرمایا: جوان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا: روزہ رکھنے والوں
میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا: جوان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا
ہے۔ پھراس خص نے اس طرح نماز، زکو قائج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے بارے میں پوچھا اور
رسول اللہ علی ہے نے ہرایک کا یہی جواب دیا: ''جوان میں اللہ کوسب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔''
وکر اللہ کی انہمیت

(١) عَنُ آبِي سَعِيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ سُئِلَ آيُّ الْعِبَادِ ٱفْضَلُ وَ ٱرْفَعُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ اَلدَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّالدَّاكِرَاتِ، قِيْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ مِنَ الْعَازِيُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوُ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ اللَّهِ! قَالَ: لَوُ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي الْكُفَّارِ وَالْمُشُوكِينَ حَتَّى يَنْكَسِرَ وَ يَخْتَضِبَ دَمًا فَإِنَّ الدَّاكِرَ لِلَّهِ اَفْضَلُ مِنْهُ دَرَجَةً.

قوجمه: حفرت ابوسعید خدری سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیقے سے دریافت کیا گیا کہ کون سا ہندہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن فینسل اور بلندم رتبہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرداور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کیا اس شخص سے بھی ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے جو راہِ خدا میں جہاد کرے؟ آپ نے فرمایا: '' (ہاں) اگر چہکوئی اپنی تکوار کفار ومشرکین میں چلائے یہاں تک کہ اس کی تکوارٹوٹ گئی اور وہ خودخون سے رنگین ہوگیا پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے مرتبہ میں بہتر ہے۔''

تشدریع: ذکر یا اللہ کی یاد، حقیقت میں اسلام کی روح اور غایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کی بھی بڑے عمل میں اگر خدا کی یاد، اس کی محبت اور اس کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کا جذبہ شامل نہ ہوتو اس عمل کا خدا کی نگاہ میں پچھ بھی وزن نہیں ہے۔ اس کے برعکس تھوڑ اعمل بھی کامل للہیت کے ساتھ ہواور اس کا اصل محرک خدا کی یا داور اس کی محبت ہوتو اسلامی نقط نظر سے اس عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے ذکر کو ہر چیز کے مقابلے میں اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ قرآن کی بڑی اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ قرآن

كلامر نبوت جلدوم

میں ارشادہ وا ہے: وَ لَذِ كُرُ اللهِ اَكْبَرُ العكبوت: ٣٥) ' الله كى ياد بہت بڑى چيز ہے۔' اسلام میں او نچے ہے او نچے اعمال كى روح اور غایت، ذكر الله بى ہے۔ مثلاً نماز كے بارے میں ارشاد ہوا ہے: اَقِیم الصَّلوةَ لِذِ كُرِى (طن ۱۳۰)' میرى یاد کے لیے نماز قائم كرو۔' جہاد كے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ يَدَائِهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا لَقِينَهُم فِقَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّه كَثِيْرًا لَعَلَّكُمُ تُفلِحُونَ وَ (الانفال: ٣٥)' اے ایمان والوا جب كى گروہ ہے تمارى مد بھیر ہوتو (الرائی میں) جے رہواور كثرت سے الله كو يا دكرو۔ شايدتم كامياب ہوجاؤ۔' كوئى بھى عمل ہواس میں جان الله كى ياد سے ہى يرد تى ہے۔

حضرت ابودرواً، كمن بيل كمآب فرمايا: ألَّا أُنبِّنُكُمُ بِخَيْرِ أَعُمَالِكُمْ وَ أَذْكَاهَا عِنْدَ مَلِيُكِكُمُ وَارْقَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنُ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَ خَيْرِ لَّكُمْ مِّنُ أَنْ تَلْقُوا عَلُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا اعْنَاقَهُمْ وَ يَضْرِبُوۤا اعْنَاقَكُمْ قَالُوا: بَلي، قَالَ: ذِكْرُ اللهِ - " كيا ميں شھيں بتاؤں تمھارے وہ اعمال جو بہترين اوريا كيزہ بيں تمھارے بادشاہ كے نزدیک،اوربلند ہیں تھارے درجات میں اور تھارے لیے بہتر ہیں سونااور جاندی خرچ کرنے ے اور تمھارے لیے بہتر ہیں اس سے کہ تمھاری اپنے دشمن سے مڈبھیٹر ہواورتم ان کی گردنیں مارو اوروہ تمھاری گردنیں ماریں ۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ ہاں یارسول اللہ! آپ نے فر مایا: "وہ اللہ کا ذ کرہے۔''لینی انفاق اور جہاد وغیرہ سے ذکر اللہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔(یالک،احر، ترندی،ابن ماجہ) (٢) وَ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةٌ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَسِيْرُ فِي طَرِيْقَةِ مَكَّةَ فَمَرّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ جُمُدَانُ، فَقَالَ سِيْرُوا هَلَا جُمُدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَّالذَّاكِرَاتِ. (ملم) ترجمه: حفرت الومريرة فرمات بين كدرسول الله علية مدكرات يرجار عقدآب ایک پہاڑ پر ہے گزرے جے جمدان کہتے تھے۔آپ نے فرمایا: چلوبہ جمدان ہے" مفردون" سبقت لے گئے۔لوگول نے عرض كيا: يا رسول الله بية مفردون "كون لوگ بين؟ آئے نے فرمایا: "الله كاكثرت سے ذكركرنے والے مرداوركثرت سے ذكركرنے والى عورتيں \_" تشویع: حدان ایک بہاڑی کا نام ہے جومدینے کے قریب ایک روز کی مسافت پر ہے۔اس کے پاس کوئی دوسرا پہاڑ نہیں ہے۔ اس پہاڑ کود کھے کرآپ نے ایک بڑی چیز کی ترغیب دی یعنی جس طرح یہ پہاڑ تنہا ہوتے ہیں جب وہ رات کی تنہا ہوتے ہیں جب وہ رات کی تنہا تیوں میں خدا کو یاد کرنے والے لوگ بھی تنہا ہوتے ہیں جب وہ رات کی تنہا تیوں میں خدا کو یاد کررہے ہوتے ہیں۔

"مفردون" کے لغوی معنی بیں اپنے کوسب سے الگ، اکیلا اور ہلکا پھلکا کر لینے والے۔اس سے مرادوہ لوگ بیں جن کی روح کی غذا خدا کی یاد ہے جوسب طرف سے کٹ کر ایک خدا کے ہوگئے ہوں، جن کا قبلیہ مقصود خوشنودی رب کے سواکوئی دوسری چیز نہیں، لغواور لا یعنی کا موں سے جھوں نے اپنے کو آزاد کرلیا ہو۔ یہی مقام تفرید ہے۔ ای کو قرآن کریم نے "تبتل" نے تبیر کیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا ہے۔ وَ ادْ کُواسُمَ رَبِّکَ وَ تَبَتَّلُ اِلَیْهِ تَبُتِیلًا "اور اپنے رب کا نام لواور سب کچھ چھوڑ کراس کی طرف لگ جاؤ۔"

تر مذی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ''مفردون'' وہ بیں جوخدا کی یاد کے حریص اور اس پر فدا ہیں۔ یا دالہی ان کے گناہوں کے بوجھ کوا تارڈالے گی اور وہ قیامت میں ملکے پھلکے ہوکرآئیں گے۔

(٣) وَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ بُسُرٌ قَالَ: جَآءَ اَعُرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَالَ اَيُّ النَّاسِ خَيُرٌ؟ فَقَالَ طُوبُلَى لِمَنُ طَالَ عُمُرُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ! النَّهِ! وَكُو اللّهِ. اَنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قرجمه: حفزت عبدالله بن بسر کتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول الله علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا: کون سا آدمی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: مسرت (اور خوشخری) اس کے لیے جس نے لمبی عمر پائی اورا چھے کام کیے۔اس نے عرض کیا: یارسول الله! کون سائمل بہتر ہے۔فرمایا: " میک تو دنیا ہے اس حال میں جدا ہو کہ تیری زبان الله کے ذکر ہے تر ہو۔"

تشريح: يعنى توخداكى ياداوراس كذكر عنافل ندمو يبال تك كه تيرى موت آجائ - (م) وَ عَنُ اَبِى هُويُولُ اَنَا مَعَ عَبُدِى اللهِ عَلَيْنَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اَنَا مَعَ عَبُدِى اِذَا ذَكَرَنِي وَ تَحَرَّكُ بِي شَفَتَاهُ.

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ کتے ہیں کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا: ''اللہ فرما تا ہے: ہیں اپنے بندے کے ساتھ ہول جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ میرے ذکرے حرکت کرتے ہیں۔''

تشریع: یعنی کوئی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تواسے میری معیت، میرا قرب اور میرا تعاون حاصل ہوتا ہے۔ میں اینے ایسے بندے کی طرف سے غافل نہیں ہوتا۔

(۵) وَ عَنْ آبِى هُويُوَةٌ وَ آبِى سَعِيْدٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْمُلْوَكَةُ وَ غَشِيْتَهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَوَلَتُ عَلَيْهِمُ الدَّحْمَةُ وَ نَوَلَتُ عَلَيْهِمُ اللّهَ اللّهُ فِيْمَنُ عِنْدَهُ.

(ملم)

خدا کاذکرکرنے والوں کوخدا کی رحمت گیر لیتی ہے۔ وہ خدا کی خصوصی رحمت کے مستحق ہوجاتے ہیں اور خدا انھیں اطمینان اور سکون کی دولت سے نواز تا ہے، شبہات اور تر دوات انھیں نہیں ستاتے ، انھیں کامل یقین اور طمانیت حاصل ہوتی ہے۔ بیان کے لیے خدا کی طرف سے خصوصی عطیہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس خصوصی نعمت کا ذکر فر مایا گیا ہے۔ ویکھیے سورۃ التوبہ: ۲۲-الفتح: ۲۲،۴۰۔

بندے کے لیے یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ اس کا رب اپنے یاد کرنے والے کا ذکراپنے مقرب فرشتوں کے درمیان فرمائے۔

(٧) وَ عَنِ انْنَ عُمَرٌّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ

اللهِ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسُوةٌ لِلْقَلْبِ وَ إِنَّ اَبُعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِيُ.

قوجمه: حضرت عبدالله بن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: '' اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ بات نہ کیا کرو کیونکہ بغیر اللہ کے ذکر کے کلام کی کثر ت ول کے لیے قساوت ہے اور لوگوں میں اللہ سے زیادہ دوروہ شخص ہے جس کے دل میں قساوت ہے۔''

تشدر پیع: سوز و گداز، نرمی اور لطافت احساس در حقیقت دل کے بنیادی اوصاف ہیں۔ ان اوصاف کو باقی رکھنے اور آخیس نشو ونمادینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خدا کی یاد ہے بھی غافل نہ ہوں۔ آدمی کا دل اس کے ہر قول وعمل کے اثر کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اگر کو کی خدا سے غافل ہوکر اس کے ذکر کے بغیر کثر ت سے زبان چلاتا رہے گا تو اس کے دل پر لاز ما برااثر پڑے گا۔ جس کا دل سخت اور بے نور ہوجائے وہ خدا کی عنایات کا کیمے سختی ہوسکتا ہے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگوؤں میں خدا کے ذکر کو شامل رکھے۔

(4) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ مَنُ قَعَدَ مَقُعَدًا لَّمُ يَذُكُو اللّهَ فِيْهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ تِرَةٌ وَّ مَنِ اصْطَجَعَ مَضْجَعًا لاَ يَذُكُو اللّهَ فِيُهِ كَانَتُ عَلَيْهِ مِنَ اللّهِ تِرَةٌ.

قوجمه: حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فی نے فرمایا: '' جس شخص نے ایک نشست الی گزاری جس میں اس نے اللہ کو یا دنہ کیا اس پر اللہ کی طرف سے تباہی مسلط ہوگئی اور جو خص کہیں لیٹا اور اس میں اس نے خدا کو یا ذہیں کیا اس پر خدا کی طرف سے تباہی مسلط ہوگئی۔'' تشویعے: مطلب بیہ کہ خدا سے غافل ہونا اپنی حقیقت کے کھاظ سے تباہی و بربادی کے سوااور کی خونمیں ہے۔ جو خص خدا کی یا دسے غافل ہوگیا وہ گو یا لئے گیا۔ مومن کی زندگی کی ساری رونق اور بہار خدا کے ذکر اور اس کی یا دادر محبت سے وہ اپنے دل اور بہار خدا کے ذکر اور اس کی یا دسے ہے۔ خدا کے خوف اور اس کی یا داور محب سے وہ اپنے دل کو معمور رکھتا ہے اور اس کی محبوبیت اسے ہروقت اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔خدا کو بھول جانے کا مطلب اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے کہ ہروقت اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔خدا کو بھول جانے کا مطلب اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے کہ ہروقت اپنی طرف متوجہ رکھتی ہے۔خدا کو بھول جانے کا مطلب اس کے سوااور کیا ہو سکتا ہے کہ

آ دمی نے اپنی متاع عزیز کوکھودیا۔اس نے اپنے چمن زارکوا جاڑ دیا۔آج اگراہے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے توکل قیامت میں اے اس کا احساس یقیناً ہوگا۔اس وقت وہ کہے گا: کاش وہ زندگی کے کسی بھی لھے کوضائع نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا!

﴿ وَ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ مَا مِنُ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنُ مَّجُلِسٍ لَا يَذُكُرُونَ اللّٰهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنُ مِّثُلِ جِيْفَةٍ حِمَارٍ وَ كَانَ عَلَيْهِمُ حَسُرَةٌ يَّوْمُ الْقِيَامَةِ.
 رايواوَن عام)

قرجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکالیہ نے فرمایا:'' جولوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جس میں انھوں نے اللہ کو یا دنہیں کیا تو گو یا بیلوگ مردار گدھے کی نعش چھوڑ کر اٹھے ہیں اور بیان کے لیے قیامت کے روز صرت ہوگی۔''

تشریح: مطلب بیہ کہ خداکی یا داوراس کے ذکر کے بغیر اگر کوئی مجلس برخاست ہوگئی تو گو یا آدمی نحوست و وحشت کے مقام کے سواکسی دوسری جگہ سے نہیں اٹھا ہے۔ اس نے وہاں سے اپ لیے حسرت سمیٹی ہے۔ فرحت اور مسرت کا سامان نہیں کیا ہے۔

(٩) وَ عَنُ اَبِى مُوسَى اَنَّ النَّبِي عَلَيْكَ اللهِ قَالَ: مَثَلُ الَّذِی يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِی لاَ يَذُكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.
 يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

قرجمہ: حضرت ابوموی کے روایت ہے کہ بی عظیمہ نے فرمایا: '' جو مخص اینے رب کو یاد کرتا ہےاور جو یادئیس کرتاان کی مثال زندہ اور مردہ کی سے۔''

تشرویع: اس حدیث میں ایک عظیم حقیقت کا اظہار فر مایا گیا ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ خدا کی یاد اور اس کا ذکر ہی حقیقی زندگی ہے۔ خدا ہے غافل حض زندگی ہے محروم ہے۔ خدا ہی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس کی یاد ہے آدی کو حقیقی زندگی میسر آتی ہے۔ حقیقی زندگی اس کے سؤااور کیا ہے کہ آدی اپنے جس ہدائی کیا ہے کہ آدی اپنے جس ہدائی کیا ہے کہ آدی اپنے جس ہدائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ توریت میں ہے: ''انسان صرف موٹی ہے نہیں جیتا بلکہ اس کلمہ سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف ہے آتا ہے۔'' یعنی خدا کے نازل کردہ احکام کے ذریعہ سے بی آدی حقیقی زندگی سے آشنا ہوسکتا ہے۔ انجیل برنا ہاس کا یہ فقرہ کتنا قابل قدر ہے '' بدن کھانے سے جیتا ہے۔ اور نفس علم و محبت سے زندگی یا تا ہے۔'' (۱:۱۰۱۱) یو حنا قابل قدر ہے '' بدن کھانے سے جیتا ہے۔ اور نفس علم و محبت سے زندگی یا تا ہے۔'' اس کا یہ فقرہ کتنا قابل قدر ہے '' بدن کھانے سے جیتا ہے۔ اور نفس علم و محبت سے زندگی یا تا ہے۔'' (۱:۱۰۱۱) یو حنا

۲۲۰ کلامرنبون جلدوم

کی انجیل میں ہے: "خداکی روٹی وہ ہے جوآسان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشق ہے۔ "(۲۷:۱) حضرت سین دعافر ماتے ہیں: "ہماری روز کی روٹی (Daily Bread) ہمیں روز دیا کر۔ "(متی ۱۳:۲) حضرت مین میں تمثیلوں میں باتیں کرتے تھے۔ روٹی سے ان کی مرادیہاں وہی چیز ہے جس سے آدمی کوفیقی زندگی میسر آتی ہے۔

قرآنِ كريم ميں ارشاد ہے: أو مَنُ كَانَ مَيْنًا فَاحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمْشِي 
بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنُ مَّنَلُهُ فِي الظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ﴿ (الانعام: ١٢٢) '' كياوہ خص جو 
مردہ تھا پھرہم نے اس كوزندگى بخشى اور اس كے ليے روشنى كردى جس كو ليے ہوئے وہ لوگوں ميں 
چلتا پھرتا ہے وہ اس خضى كى طرح ہوسكتا ہے جوتار يكيوں ميں پڑا ہوا ہو، ان سے تكلفے والا بى نہ 
ہو۔'اس آیت ہے بھى معلوم ہوا كہ المل ايمان كوجوزندگى حاصل ہوتى ہے غير المل ايمان اس سے محروم ہوتے ہيں۔

خدا کا ذکر اوراس کی تنبیج و تحمید چونکه حقیقی حیات کاسب بلکه انسان کے لیے ان کو عین حیات کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے جنت کی زندگی میں خاص طور سے بیچ پز اہل جنت کو غذائے روحانی کے حلور پرٹھیک اس طرح حاصل ہوگی جس طرح کہ بلاکسی زحمت اور تکلیف کے ہم سانس لیتے ہیں۔ سانس لینے کے عمل میں دوسری کوئی چیز حارج اور مانع بھی نہیں ہوتی۔ ہم کوئی بھی کام کررہے ہوتے ہیں سانس کا عمل برابر جاری رہتا ہے، ٹھیک اس طرح تنبیج و تحمید میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں ہے گا۔ حدیث کے الفاظ بیہ ہیں: یُلھَمُونَ التَّسُبِیْحَ وَالتَّحْمِیدُ کَمَا تُلهَمُونَ التَّسُبِیْحَ وَالتَّحْمِیدُ کَمَا تُلهَمُونَ النَّفُسَ (مسلم، ابوداوَدَیْن جابرٌ) '' اہل جنت کو تبیج اور تحمید کا البام ہوتا رہے گا جیسے سانس کا البام

ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: ''اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز سے طلوع آفاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے اولا دِ اساعیل میں سے چار غلاموں کو آزاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جوعصر کی نماز سے غروب آفاب تک اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مجھے چار غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔'' (ابوداؤد) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ذکر آپ کے لیے محض ایک فریضہ کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ آپ کے نزدیک اسے محبوب ترین شے اور غذائے روح ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔

## ذكركيعض بإكيزه كلمات

(١) عَنُ سَمُرَةَ بُنِ جُنُدُبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : أَفْضَلُ الْكَلاَمِ اَرْبَعٌ سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ. (سلم)

ترجمه: سمره بن جندبٌ سے روایت ہے کدرسول الله علیہ فی نظر مایا: " تمام کلموں میں میرچار افضل میں: سُبُحَانَ اللهِ، اَلْحَمُدُ لِللهِ، لَآ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ اور اَللَّهُ اَحْبَرُ۔"

''الحمد للہ'' (حمد اللہ کے لیے ہے) کلمہ بخمید ہے یعنی خدا کی حمد وستائش کا کلمہ ہے۔
قرآنِ کریم کا افتتاح کلمہ بخمید ہی ہے ہوا ہے۔ کسی بندے کے لیے اس ہے بڑھ کراور کون سا
شرف ہوسکتا ہے کہ اس کی زبان ہے اپنے رب کی حمد وستائش کا کلمہ ادا ہو۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں
اور اس کے احسانات کی شکر گزاری کا بھی اس ہے بہتر طریقہ دوسر انہیں ہوسکتا کہ ہم دل اور زبان
سے اس کی خوبیوں اور کمالات کا اعتراف کریں۔ اس لیے حضور عقیقی نے فرمایا: الْدَحَمُدُ رَاسُ
الشُّکْدِ۔ پھر کلمہ بخمید کودعا بھی فرمایا گیا ہے، چنا نچہ حدیث میں ہے: اَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمُدُ لِلٰهِ
الشُّکْدِ۔ پھر کلمہ میں طلب وسوال نہیں ہے لیکن حمد وشکر پر اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بندہ پر مزید نوازش
فرمائے گا۔ (سورہ ابر اہم: د) اس لیے اس کلمہ کوایک بہترین دعا بھی کہا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں
فرمائے گا۔ (سورہ ابر اہم: د) اس لیے اس کلمہ کوایک بہترین دعا بھی کہا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں
محض اللہ کی تعریف کا نام حمز نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ اللہ کی مجبت نہ ہوٹھیک اس طرح محض اللہ کی تعریف کا نام حمز نہیں ہے، اس کے ساتھ محبت الہی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو
محض اللہ کی تعریف کا نام حمز نہیں ہے، اس کے ساتھ محبت الہی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ملاحظہ ہو
الفوائدلا بن القیم ص ۱۸ اور محبت ، طلب کی بہترین قسموں میں ہے۔

كلمة حمد كى فضيلت اورا بميت كاندازه اس يهى كياجاسكتا بكركائنات كى برشے

خدا کی حمد وستائش میں نگی ہوئی ہے۔ (سورۂ بنی اسرائیل: ۴۴) تخلیق کا نئات اور کا ئنات کے ہر قانون سے خدا کے جمال و کمال ہی کا اظہار ہوتا ہے۔اہلِ جنت کی بھی آخری پکارکلمۂ تخمید ہوگا (سورۂ پینس:۱۰)

لاالله الاالله "الله كي سواكوئي النهيس" بيكلمه توحيد بير للمداس حقيقت كالظهار ب کہ خدا کے سوادوسراکوئی خدااور خدائی صفت سے متصف نہیں ،اس کے سواجو ہیں اس کی مخلوق اور بندے ہیں۔خدا کے سواکوئی نہیں جس کو حاکم مطلق اور معبود تسلیم کیا جائے۔ آ دمی کا فرض ہے کہ وہ ایک خدا کا بندہ بن کررہے۔اپنے جذبات عبودیت کوائی کے حضور میں پیش کرے۔خدا کے سواکوئی الی ہتی نہیں ہے جس کوآ ومی اپنامعبود، اپنی تمام تر آرزؤں کا مرکز اور اپناحا کم و آتا بنائے ۔ توحید کی تعلیم پچھلی کتابوں میں بھی ملتی ہے مثلاً: ''سن اے بنی اسرائیل! خداوندا ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ توایخ سارے دل اوراپنی ساری جان اور ساری طاقت سے خداوندا پنے خدا ہے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں مجھے دیتا ہوں تیرے دل پرنقش رہیں اورتو ان کو ا بنی اولا دے ذہن شین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔'' (استناد: ٨-٩) ايك دوسرى جگه آيا ہے: " تجھكوكى دوسر معبودكى پرستش نہيں كرنى ہوگى -اس ليے كەخداوندجس كانام غيور ب وه خدائے غيور ب بھى-' (خروج ١٣:٣٠)ايك دوسرى جگه كها گيا ہے:" تواپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا نہ کی چیز کی صورت بنانا جوآسان یاز مین پریا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آ مع سجدہ نہ کرنا اور ندان کی عبادت کرنا کیونکہ میں خداوند تيراخداغيورخدا مول " (خروج ٢٠:٥٨)

الله اکبر (الله سب سے بڑا ہے) یہ کلمہ کبیر ہے۔اس کلمہ سے خدا کی بڑائی کا اظہار مطلوب ہے۔سب خدا کی مخلوق ہیں۔خدا سے بڑی ہستی کسی کی نہیں ہے۔ یہ چاروں کلمات سبحان الله، الحمد لله، لآ إله إلاّ الله الله اکبر اپنی نوعیت کے کاظ سے الله کی حمد وثنا پر مشتمل ہیں اورخدا کی عظمت وجلال اوراس کی توحید کا جامع اظہار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں ان کلموں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے بلکہ یہاں تک بیان فرما یا گیا ہے کہ جنت چشیل میدان ہاں کے درخت اور باغات یہی کلمات ہیں۔

ايكروايت من م كرآب فرمايا: لآن أقُول سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلاَ

اِللهُ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ اَحَبُّ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ (ملم)'' ميراسجان الله والمحدلله ولا الدالا الله والله اكبركهنا مير سے نزديك ان سب چيزوں سے زيادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع موتا ہے ( یعنی دنیا اوراس کی ساری چیزوں سے محبوب بیکلمات ہیں)''

(٢) وَ عَنُ أَنَسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ مَرَّ عَلَى شَجَرَةٍ يَّابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَافَرَ اللهِ وَلَا إِلهُ إِلاَ اللهُ وَاللهُ وَسَاقِطُ ذُنُوبُ الْعَبُدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقَ هاذِهِ الشَّجَرَةِ. (تن ) الحَبُدِ كَمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقَ هاذِهِ الشَّجَرَةِ. (تن ) ترجمه: حضرت النَّ عددات كياس على الله عَلَيْهُ الكالية ورخت كياس على الله عَلَيْهُ الكالية ورخت كياس على الله عَلَيْهُ الكالية عَلَيْهُ المَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

فرمایا: اَلْحَمُدُ لِلْهِ، سُبُحَانَ اللهِ، لآ إله إلا اللهُ، اللهُ اَكْبَرُ كَنامون كواى طرح جمارُ ويت بين جس طرح اس ورفت كيت جمرت بين"

تشریح: آدمی اگر نعور کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے تو اس کے فکر وعمل میں عظیم انقلاب برپا ہوسکتا ہے اور اس کی ساری خطاوک اور غفلتوں کی تلافی ہوسکتی ہے۔ آدمی کی زندگی کو بدلنے اور اس کو یا کیزگی بخشنے کے لیے پیکلمات کافی ہیں۔

(٣) وَ عَنُ آبِي ذَرِ ۗ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الْكَلاَمِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلْئِكَةِ "سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِه". (سلم)

قرجمه: حفرت الوذر سي الماروايت بكرسول الله عليه الله عليه الله على الله الله على الله الله و الله و

تشریع: سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمُدِهِ (ہم الله کی تبیع اور جربیان کرتے ہیں) کا مطلب وہی ہے جو سجان الله والجمد لله والله کی معنوی عظمت واہمیت کے پیش نظراس کو بہترین کلمات میں شار فرما یا گیا اور اس کو خاص طور سے فرشتوں کا وظیفہ قرار دیا گیا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس مخض نے روزانہ سو دفعہ ''سجان الله و بحمرہ'' کہا اس کی خطا کیں معاف کردی جا کیں گی اگر چہوہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ شعور کے ساتھ جو شخص دن میں کئی باراس

پاکیزہ کلمہ کو پڑھے گا، میمکن نہیں کہ بیکلمہ اس کی زندگی پراٹر انداز نہ ہواوراس کی سیرت کو بدل کر ندر کھ دے۔

(٣) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّهِ الْعَظِيْمِ.

(عارى مِسْمَ مَرَدَى)

ترجمه: حفرت ابو بريرة عروايت بكرسول الله علي في فرمايا: "دو كلي بين زبان پر بلك تهلك، ميزان مين بهت بهارى، خداوندم بيان كوبهت پيارے بين: سُبُحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْم -"

تشریح: یہ کلے اللہ کو بہت ہی پند ہیں۔ یہ کلے نیکی کے پلڑے کو بہت زیادہ جھکانے والے ہوں گے اور پھران تمام خوبیوں کے باوجود ندان کلموں کو پڑھنا پچھ مشکل ہے اور ندان کو یا در کھنا کوئی دشوار کام ہے۔

(۵) وَ عَنُ إِبُنِ عَبَّاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكَ : أَوَّلُ مَنُ يُدُعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيمَةِ الَّذِينَ يَحُمَدُونَ اللهَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَآءِ . (البَّهِ فَى فَعْمِ الايمان) قرجمه: حفزت ابن عباسٌ عروايت على رسول الله عَلَيْقَةَ فِي مِما! " جن كوسب سے يوجمه: حفزت ابن عباسٌ عروایت على مراسول الله عَلَيْقَةَ فِي مَرايا: " جن كوسب سے پہلے قيامت كون جنت كى طرف بلايا جائے گاوه، وه لوگ بول كے جوخوشى اور تكليف وغم بر حالت بين خداكى حدكرتے بين - "

(٧) وَ عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَمُرِوٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ: ٱلْحَمُدُ رَأْسُ
 الشُّكْرِ مَا شَكَرَ اللّهَ عَبُدٌ لَا يَحْمَدُهُ.

ترجمه: حفرت عبدالله بن عمرة كتب بين كدرسول الله علية في فرمايا: "حمد بنياد ب شكرك -جس بند ، خدا كي حمد وستائش نبين كي ،اس في شكراد انبين كيا-"

(4) عَنُ مَعَاذِ بُنِ أَنَسٌ قَالَ: قَالَ النّبِيُّ مَلَيْكُ : إِنَّ اللّهَ لَيَرُضَى عَنِ الْعَبُدِ أَنُ يَاكُلُ الْأَكُلَةَ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَا وَ يَشُرَبَ الشُّرُبَةَ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَا وَ مَلْمَ رَمَى الشُّرُبَةَ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَا وَ مَلْمَ رَمَى الشُّرُبَةَ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَا وَ السَّمَ رَمَى الشُّرُبَةَ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَا وَ السَّمَ رَمَى الشَّرَبَةِ فَيَحُمَدُهُ عَلَيْهَا وَ السَّمَ رَمَى السَّرَ عَلَيْهَا وَ السَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

(٨) وَ عَنُ آبِى مُوْسَى الْاَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ مَلَكِظَّهُ: اَلاَ اَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِّنُ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ.

(مَلَمُ وَبَارَى)

قرجمه: حفرت ابومویٰ اشعریٰ بیان کرتے ہیں کہ جھے سول اللہ عظیمی نے فرمایا: '' میں شمعیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں ہے ہے؟'' میں نے عرض کیا۔ ہاں، ضرور بتائیے۔ آپٹے نے فرمایا: '' لاَ حَوُلَ وَ لاَ قُوْهَ اِلّا باللّٰہِ۔''

تشريح: لا حول وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا باللَّهِ" الله حالت كادوسرى حالت من بدلنااوراس كي قوت ملناالله کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔'' خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتو کسی تدبیر سے انسان برائیوں اور گناہوں ہےمحفوظ نہیں رہ سکتا اورا گرخدااہے قوت وطاقت نہ دیتو انسان کے بس میں نہیں کہ وہ خدا کی طاعت و بندگی کا فریضہ انجام دے سکے۔اس کلمہ کا حاصل بیہ ہے کہ آ دمی ساری قو توں کا سرچشمہ خدا ہی کوسمجھے۔اپنی ذاتی قوت ہے کوئی کسی چیز پر حاوی اور غالب نہیں ہوسکتا۔اس کلمہ کو اگرشعور کے ساتھ پڑھا جائے تو آ دمی پراپنی بے چارگی۔اور بے بھی منکشف ہوگی غرور و تکبرختم ہوجائے گا، اپنی ذات پریاکسی دوسرے پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ بمیشہ خدائے واحد پر بحروسه رکھے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ بندہ میکمہ پڑھتا ہے توحق تعالی فرما تا ہے: اَسْلَمَ عَبُدِي وَاسْتَسْلَمَ بِيهِقَ "ميرابنده مطيع وفر مال بردار بن گيا، اس في راه تسليم ورضاا ختياركرلى-" (﴾ عَنُ أَبِي أَيُّوُبَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: مَنُ قَالَ: لَآ اِللهُ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ غَشُرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنُ اعْتَقَ ارْبَعَةَ أَنْفُسِ مِّنُ وُلُدِ إِسُمْعِيْلَ. ( بَارَيُولُمُ ) ترجمه: حفرت ابوابوب انصاري عدوايت بكدني علية فرمايا: "جس في سار لآ إلة \_ كُلّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ (الله ك سواكوني النهيس، وه اكيلا ب اس كاكوني شريك وسهيم نبيس \_ بادشابی اور فرمال روائی ای کی ہے۔ وہی جدوستائش کامستحق ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے) یڑھادہ اس مخص جیسا ہوگا جس نے حضرت اسلعیل کی اولا دے چارغلام آزاد کیے۔'' تشویع: غلام آزاد کرنا یول بھی بہت بڑا کارِ ثواب ہے اور اگر وہ غلام کسی پیغیبر کی اولا دمیں ہول تو انھیں آزاد کرنے کا جواجر داثواب ہوگا ظاہر ہے۔

(٠) وَ عَنُ آبِى مَالِكِ إِلْاَشْعَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : اَلطُّهُورُ شَطُرُ اللهِ عَلَيْكَ : اَلطُّهُورُ شَطُرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَاهُ الْمِيزَانَ وَ سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانِ اَوْ الْإِيمَانِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ تَمُلَانُ اَوْ تَمُلا مَا بَيْنَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ - (مَلمٍ)

ترجمه: حضرت ابوموی اشعری کے روایت ہے که رسول الله علی نے فرمایا: " پاکیزگ نصف ایمان ہے۔" المحدللة" آسان وزمین کے نصف ایمان ہے۔" المحدللة" آسان وزمین کے

ورميان كوجردية بين-"

قشریع: بعنی صفائی ستھرائی ایمان کے تقاضوں میں ہے۔انسان کا فرض ہے کہ وہ اسپے لباس اورجہم کوئی نہیں بلکہ اپنے باطن کو بھی پاک وصاف رکھے،جس نے برے خیالات اور غلط عقائد سے اپنے کو محفوظ رکھا، اپنے ظاہر کو پاک وصاف رکھا اس نے گویا ایمان کی تحمیل کرلی۔

سبحان الله الحمد لله ایسے پاکیزہ کلمات ہیں کہ ان کی برکات اور اجروثواب کی کوئی انتہا

نہیں ہے۔

(١١) وَعَنُ سَعَدِ بُنِ آبِي وَقَاصٌ قَالَ: جَاءَ آعُرَابِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ عَلَيْمُنِي كَالَّمَا آقُولُهُ، قَالَ: قُلُّ: لَآ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ، اللَّهُ اكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقَ اللَّه بَيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوقَ اللَّه بِيرًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ لِي إِللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيمِ، قَالَ: فَهُولًا إِلَيْ بَيْنَ، فَمَا لِي ؟ قَالَ: قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي إِللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کلامر نبوت جلدده

تشریح: مطلب بیہ بے کہ تم خدا کی حمد وستائش کے ساتھ ساتھ اس سے اپنے لیے مغفرت و رحمت اور حلال رزق کی دعا بھی کر سکتے ہو۔اس سے ظاہری و باطنی ہر طرح کی بھلائی اور خیر طلب کر سکتے ہو۔

(۱۲) وَ عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ النّبِيُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي عَنْ الْحَبِّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ كُلّمَا يَرُقَى عَلَى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْ فَدٍ كَبَّرَ ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ: لَآ الله إلّا الله وَحُدَهُ لاَ كُلّمَا يَرُقَى عَلَى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْ فَدٍ كَبَّرَ ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ: لَآ الله إلّا الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ المُمْلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيرٌ البُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ عَلَيْكُ لَلهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَوَمَ عَلَى عُلِي شَيعً قَدِيرٌ عَبُدَهُ وَ هَوَمَ عَلَى عَلِي اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ هَوَمَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ الْمُرْدَابُ وَخُدَةً اللّهُ وَحَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ فَعَلَى اللّهُ وَعَدَهُ وَ نَصَرَ عَبُدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدُهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَ الْمَالِكُونَ اللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَدَهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

قرجمہ: حضرت سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ
انھوں نے کہا کہ نبی علی جیات جج یا عمرہ سے واپس ہوتے اور میرا گمان ہے کہ انھوں نے جہاد
سے واپسی کا نام لیا تھا تو آپ جب کسی اونچی پہاڑی یا شلہ پر چڑھتے تو تین باراللہ اکبر کہتے اور
اس کے بعد فرماتے: '' اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ یکنا ہے اس کاکوئی شریک نہیں ، اس کی
بادشانی ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اس حال میں آرہے
بادشانی ہے اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اس حال میں آرہے
بیں کہ ہم تو بہ کرنے والے ،عبادت گزار اور سجدہ کنال اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔
اللہ نے اپناوعدہ سچاکرد کھا یا اور اپنے بندہ کی مدوفر مائی اور اس نے جماعتوں کو تنہا ہوگادیا۔''

تشریع: آپ بلندی پر چڑھے تو تکبیر کہتے۔ ہر بلندی آپ کوخدا کی بڑائی اورعظمت کی یاد دلاتی۔ ایک طرف آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے دوسری طرف اپنی عبدیت اور فدا کاری کا اظہار فرماتے۔ زندگی کا اس سے حسین اور دل کشامنظر ممکن نہیں۔

(١٣) وَ عَنُ سَعُدِ بُنِ آبِى وَقَاصِ آنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى امْرَاةٍ وَ اللهِ عَلَيْكَ بَمَا هُوَ اَيُسَرُ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيُهَا نَوى او حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ آلا أُخْبِرُكَ بِمَا هُوَ اَيُسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا او اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ وَ سُبْحَانَ اللهُ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ وَ سُبْحَانَ اللهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ فَهَا لَوْ اللّهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكُ اللّهُ عَدَدُ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكُ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْنَ فَى السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَالِكَ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللّهُ اللّهِ عَدْدَ مَا خَلَقَ اللّهِ عَلَالِقُ اللّهُ عَلَالِكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدْدَ مَا خَلَقَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَقَ اللّهُ ا

اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ اَكُبَرُ مِفُلَ ذَالِكَ وَالْحَمُدُ مِثُلَ ذَالِكَ وَالْحَمُدُ مِثُلَ ذَالِكَ وَالْ اللهُ عِثْلَ ذَالِكَ وَالْ اللهِ عَثْلَ ذَالِكَ وَالْ اللهِ عَثْلَ ذَالِكَ وَالْ اللهُ عَلَيْهُ كَمَا تُعالَيْهِ مِثُلَ ذَالِكَ مَعْنَ خَالِقَ فَي مَا تُعالَيْهِ مِثُلَ ذَالِكَ مَعْنَ مَعْنَ مَا عَالَيْهُ كَمَا تُعالَيْهُ كَمَا تُعالَيْهِ عَدَدَ مَا اللهُ عَلَيْهُ كَمَا تُعالَيْهِ عَدَدَ مَا عَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي الاَرْضِ وَمُنَا اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي الاَرْضِ وَمُنَا اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ شُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي الاَرْضِ وَمُنَا اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي الاَرْضِ وَمُنا اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي السَّمَاءِ وَ سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي الاَرْضِ وَمُنا اللهِ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ ( اللهِ كَرُنُ فَي اللهُ عَدَدَ مَا خُلَقَ فِي الاَلهُ كَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقَ ( اللهِ كَانَ اللهُ عَدَدَ مَا هُو خَالِقَ ( اللهِ كَانَ اللهُ عَدَدَ مَا هُو خَالِقَ ( اللهُ كَانَ عَرُولَ اللهُ كَانَ عِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ عِيزَولَ كَثَالِ اللهُ ا

تشریع: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کثر تعداد میں بظاہر کوئی تنبیج نہ بھی پڑھے، ذکر وسیح کی کشریع کی مختر ہے کہ وہ کا فی ہے کی اس کا مید مطلب نہیں ہے کہ کوئی تعداد مقرد کرکے تشبیع پڑھنی درست نہیں ہے بلکہ یہ بنانا مقصود ہے کہ دین کوئی ظاہر پرتی نہیں ہے آ دمی کی توجہ ہمیشہ دین کی اصل روح اور غایت کی طرف ہونی چاہیے۔خود نبی عصلے کو دیکھا گیا کہ آ ہے اپ دائیں ہاتھ کی انگیوں پرتیج شار کر کے پڑھتے تھے۔ (ابوداؤد)

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے عورتوں کو تکبیر، نقذیس اور تبلیل (اللہ اکبر، سجان الملک القدوس، لااللہ اللہ) کی محافظت اور انگلیوں کے پوروں سے تبیج کوشار کرنے کا حکم دیا۔ (ابوداؤد)

مر هذا او الحمل فقال مشاعل الله عدد ما خلة في الشياء و المال الله

## اعتدال کی راه

Office Total Contract State of State of State of

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَرْجِسَ أَنَّ النَّبِيُّ مَلَا ۖ قَالَ: ٱلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتَّوْدَةُ وَالْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنُ اَرْبَعِ وَّ عِشْرِيْنَ جُزْءً ا مِّنَ النَّبُوَّةِ. (527) ترجمه: عبدالله بن سرجس سے روایت ہے کہ نبی عظیم نے فرمایا:"حن کروار (نیک عال چلن ) برد باری اوراعتدال ومیاندروی ، نبوت کاچوبیسوال حصه ہے۔ " تشريح: يعنى بداوصاف معمولي اوركم درجه كنبيل بير-ان اوصاف كوانبياء عليهم السلام كي سیرت میں نمایاں مقام حاصل رہاہے۔جو محض جس قدرا پنی سیرت وکر دار میں ان اوصاف کوجگہ دے گاوہ ای قدر فیضان نبوت سے قیض یاب سمجھا جائے گا۔ اعتدال دمیاندروی زندگی کے ہرمعاملہ میں مطلوب ہے۔ دانش مندوہی ہے جوزندگی

کے تمام معاملات میں افراط وتفریط کے بجائے معتدل طرزعمل اختیار کرے۔

(٢) وَ عَنُ اَبِيُ هُوَيُوةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ۚ قَالَ: إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ وَلَنُ يُّشَادُّ الدِّيْنَ اَحَدٌ اِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا وَ اَبْشِرُوا وَاسْتَعِيْنُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَ شَيْئٌ مِّنَ الدُّلُجَةِ. ( بخارى)

ترجمه: حفرت الومريرة عروايت بك ني عطية فرمايا: "وين آسان باوردين جب بھی کسی نے زور آزمائی کی اور اس میں شدت اختیار کی دین نے اسے ہرادیا۔ پس میانہ روی اختیار کروا در میہولت دین امور (اورخدا) کے قریب آؤاور خوشخری لواور مبح وشام اور پھھرات کے حصرے مددحاصل كرو-"

تشریح: مطلب سے کہ دین آدی کے لیے مصیب بن کرنہیں اترا ہے۔ وین درحقیقت زندگی کے صحیح اور فطری طرزعمل کا نام ہے۔ فطرت کی راہ پر چانا ہی آ دمی کے لیے آسان ہے الآبیہ

کہ کوئی اپنی فطرت ہی کا باغی ہوجائے۔ کم فہمی ، ناعاقبت اندیثی اور دوسرے غلط محرکات کی بنا پر اکثر ایسا ہوا ہے کہ آسان اور فطری دین کولوگوں نے اپنے لیے مصیبت بنالیا اور اپنی خود ساختہ دشوار یوں کو مذہب کی طرف منسوب کردیا۔

اس حدیث سے جو بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے وہ یہی کدرین میں تمھارے لیے معتدل طرزعمل بندكيا كيام جس كوتم اختيار كرسكواس ليددين ميس غلواور شدت پسندي سے ہرگز كام ندلو-ايباند موكةم اين طرف يوكى ايباطرز عمل اختيار كروجواعتدال سے بثا موامو، زندگى کے توازن کو برقر ارر کھو، ہر ذمہ داری کو کھوظ ر کھو، مجھ وشام اللہ کی عبادت کرواور رات کے پچھ حصہ میں بھی اس کے حضور میں کھڑے ہو۔ اس طرح اپنے لیے وہ قوت فراہم کرتے رہوجس سے تمھارے لیے سفر حیات کی وشواریاں آسان ہوجائیں اور تم خوشی اور مسرت کے ساتھ کامیانی ے ہم كنار موسكو قرآن كريم ميں ارشاد مواج: يُويندُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُويندُ بِكُمُ الْعُسُرَ د (القره: ١٨٥) "الله تمهار ب ساته آساني چاہتا ہے اور تمهارے لیے تی تہیں چاہتا۔" (٣) وَ عَنْ اَبِيٌ عَبُدِ اللَّهِ جَابِرِ بُنِ سَمُوَةَ السَّوَائِيُّ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّيْ مَعَ النَّبِي مَا السُّلَو الصَّلَو اتِ، فَكَانَتُ صَلُوتُهُ قَصْدًا وَ خُطُبُتُهُ قَصْدًا. ترجمه: حضرت ابوعبدالله جابر بن سمرة فرمات بين كديس في عليه كما ته فمازيس شريك تها، آپ کی نماز بھی اعتدال کے ساتھ تھی اور آپ کا خطبہ بھی اعتدال کے ساتھ تھا۔'' تشریع: یعنی ندتوآپ نے بہت کبی نماز پڑھائی اور نہ بہت مختفر یہی حال آپ کے خطبہ کا بھی تفار خطبه مين اليي طوالت زقهي كه سامعين گلبراجا كيل ـ

(٣) و عَنُ عَمَّارٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ طُولَ صَلوةِ الرَّجُلِ وَ قَصْرَ خُطُبَتِهِ مِئِنَّةٌ مِّنُ فِقْهِم فَاطِيْلُوا الصَّلُوةَ وَ اَقْصِرُوا الْخُطُبَةَ وَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحُرًا.

ترجمہ: حصرت مار کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا: '' کی شخص کی نماز کی طوالت اور اس کے خطبہ کا اختصار اس کے فقیہ (وین کا فہم رکھنے والا) ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا نماز کولمبی کرواور خطبہ کومختصر کھو۔ یقیناً بعض خطبے جادو ہوتے ہیں۔''

تشریع: مطلب یہ ہے کہ خطبہ بہت المبانیس ہونا چاہیے۔خطبہ کے مقابلہ میں نماز لمی ہوئی چاہیے۔ خطبہ کے مقابلہ میں نماز لمبی ہوئی چاہیے۔ یہ بڑی تا مجھی کی بات ہوگی کہ آدمی نماز تو بہت ہی مختصر پڑھائے مرخطباس کا بہت المباہو۔

كلامر نبوت جلدوم

بعض خطبےالیے بلیغ ہوتے ہیں جن میں جادو کا سااٹر ہوتا ہے۔خطبہ کا اختصاراس کی اثر انگیزی کو کم نہیں کرتا بلکہاس سے اس کی اثر انگیزی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔

(۵) وَ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسٌ رَضِى اللَّهُ عَنهُمَا قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْكُ يَخُطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنهُ فَقَالُوا: اَبُوْ اِسُرَآئِيْلَ نَذَرَ اَنُ يَقُوْمَ فِى الشَّمْسِ وَلاَ يَوْجُلٍ قَائِمٍ فَسَالَ عَنهُ فَقَالُوا: اَبُوْ اِسُرَآئِيْلَ نَذَرَ اَنُ يَقُوْمَ فِى الشَّمْسِ وَلاَ يَقُعُدَ وَلاَ يَسَعَظِلُّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَ يَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ مَرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ مَرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَيُصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ مَرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكُ مَرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمَ وَيُعَدِي وَلِيَتِمْ صَوْمَةً وَلِيَتُمْ صَوْمَةً وَلِيَسَمِّعُولَ وَلَيْتُهُ فِي السَّمِي وَلاَ

قوجمه: حضرت ابن عباسٌ فرماتے ہیں کہ بی علی خطاب فرمارے سے کہ آپ نے دیکھا کہ
ایک فحض کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا: لوگوں نے عرض کیا: یہ
ابواسرائیل ہیں۔انھوں نے نذر مانی ہے کہ وہ دھوپ میں کھڑے رہیں گے نہیں گئے۔ آپ ان سے کہو: '' بات چیت
لیس گے، نہ بات چیت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا: ان سے کہو: '' بات چیت
کریں ،سابہ لیس ، بیٹھیں اور روزہ بورا کریں۔''

تشریح: مطلب یہ ہے کہ دین وشریعت ہے مقصود آ دمی کی جسمانی تعذیب اور نفس کثی ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تزکیۂ نفس اور انضباط نفس نہ کہ نفس کثی۔ خواہشات نفس پر قابویانے کے لیے روزہ کافی ہے۔

ال حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ اگر نسی نے غلط اور غیر شرعی قتم کی کوئی نذر اور منت

مانی ہے تواس کا پورا کرنا ہر گز واجب نہیں ہے بلکداس کا نہ کرنا ضروری ہے۔

(٧) وَ عَنُ عَائِشَةٌ قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِلَةٍ: اَحَبُّ الْاَعُمَالِ اِلَى اللهِ اللهِ مَلْكِلِةٍ: اَحَبُّ الْاَعُمَالِ اِلَى اللهِ اللهِ مَلْكِلِثَةٍ: اَحَبُّ الْاَعُمَالِ اِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الل

قرجمه: حفزت عائش الشروايت بكرسول الله علي في مايا: "الله كزديك بهترين على وماية الله كزديك بهترين عمل وه بحريمين عمل وه بحريمين كي الله كالرجد وه تعوز ابى كيول نه بو"

تشریح: عمل پر مداومت اختیار کرنے کی بڑی اہمیت ہے۔ مومن کا ہر نیک عمل اس تعلق کوظاہر
کرتا ہے جواس کواپنے رب ہے ہوتا ہے۔ کسی نیک عمل کو اختیار کرکے اسے چھوڑ دینے کے معنی
صرف اس عمل کوچھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ اس سے اس تعلق کو بھی صدمہ پنچتا ہے جوآ دی کواپنے رب
سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ چیز بھی بھی پہندیدہ نہیں ہو علی کہ آ دمی کے اس تعلق اور نبعت میں کسی
قتم کی کمی پیدا ہو جواس نے اپنے رب سے قائم کی ہو عمل پر مدامت اسی وقت ممکن ہے جبکہ آ دمی

کاشور بیدار مواور وه عبادت واعمال میں معتدل طرز عمل اختیار کرے، اتنابی بوجھ اٹھائے جتنا وہ اٹھا سکتا ہو، اعتدال کے راستے کو اختیار کرکے وہ اپنی زندگی میں بھی توازن پیدا کرسکتا ہے۔
(۵) وَ عَنُ عَائِشَةٌ أَنَّ النَّبِیَ عَلَیْ اللَّهِ وَ عَنْدَهَا إِمْرَاةٌ قَالَ: مَنُ هَلَهِ هِ؟
قَالَتُ هلَاه فَلاَنَةٌ تَذَكُو مِنْ صَلاَتِها قَالَ: مَهُ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ. فَوَ اللّهِ لاَ يَمُلُّ اللّهُ حَتَّى تَمُلُّوا وَ كَانَ اَحَبُّ الدِينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْه ( بَعَانَ وَ اللّهِ لاَ يَمُلُّ اللّهُ حَتَّى تَمُلُّوا وَ كَانَ اَحَبُّ الدِينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْه ( بَعَانَ وَ اللّهِ لاَ يَمُلُّ اللّهُ حَتَّى تَمُلُّوا وَ كَانَ اَحَبُّ الدِينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْه ( بَعَانَ وَ اللّهِ لاَ يَمُلُّ اللّهُ حَتَّى تَمُلُّوا وَ كَانَ اَحَبُّ الدِينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْه ( بَعَانَ وَ اللّهِ لاَ يَمُلُّ اللّهُ حَتَّى تَمُلُّوا وَ كَانَ اَحَبُ الدِينِ إلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْه ( بَعَانَ وَ اللّهِ لاَ يَمُونَ عَلَيْكُمُ بِمَا تُونَ عِينَ فِي اللّهِ اللهُ عَلَيْكُمُ بِمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ اللّه عَلَيْهِ مَعْ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ وَ اللّه وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

تشریح: آدمی کی وہی طاعت و بندگی اور عبادت خدا کے نزدیک پیندیدہ اور حقیقت کی نگاہ میں معتبر ہے جو محض وقتی اور چندروزہ نہ ہو بلکہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہوگئی ہو۔

(٨) وَ عَنُ آبِي هُوَيُوَ أَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَّا اللهِ مَلَّا لِللهِ مَلَكُ اللهِ عَلَمُكُ اللهِ عَلَمُكُ اللهِ عَلَمُكُ اللهِ عَلَمُكُ اللهِ عَلَمُكُ اللهِ عَلَمُكُ اللهُ اللهُ بِرَحُمَتِهِ فَسَدِّدُوا قَالُوا: وَلَا آنُتَ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: وَلَا آنَا إِلَّا أَنْ يَّتَغَمَّدَنِيَ اللّهُ بِرَحُمَتِهِ فَسَدِّدُوا وَ قَارِبُوا وَاغُدُوا وَ رُوحُوا وَ شَيْىءٌ مِنَ الدُّلُجَةِ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبُلُغُوا.

( بخاری وسلم )

قرجمہ: حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: "تم میں سے کی کومخن اس کاعمل نجات نہیں ولائے گا۔" لوگوں نے عرض کیا: کیا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا: "مجھ کو بھی نہیں سوائے اس کے کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں چھپا لے۔ لہذا میا نہ روی اختیار کرواور بہ سہولت دینی امور (اور خدا) کے قریب آؤ اور شبح وشام اور پچھ رات کے حصہ میں (عبادت کرو) میانہ رفتارے چلتے رہو، منزل مقصود کو پہنچ جاؤگے۔"

تشریع: یعنی آدمی کو یہ غلط نہی ہر گرخہیں ہوئی چاہیے کہ وہ اسے عمل کے بل پر جنت میں داخل ہوگا۔ طاعت و بندگی کاحق کس سے ادا ہوسکا ہے۔ آدمی کے لیے تیجے طرز عمل یہی ہوسکتا ہے کہ وہ زندگی میں اعتدال کی روش اختیار کرے اور خدا کی رحمت و مغفرت پر بھر وسدر کھے۔ یقینا خدا کی رحمت شامل حال ہوگی ، اور وہ منزلِ مقصود پر پہنچ جائے گا۔ (الله عَنُ أَنَسُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَلْكُ كَانَ يَقُولُ لاَ تُشَدِّدُوا عَلَى انْفُسِكُمْ فَيُكُمْ فَيْكُمْ فَيْكُمْ فَيْلُكَ الله عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ فَيُ شَدِّدُ الله عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ فَيُ شَدِّدُ الله عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ بَقَايَا هُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهُبَانِيَّةَ التُدَعُوهَا مَا كَتَبناهَا عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ بَقَايَا هُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهُبَانِيَّةَ التَدَعُوهَا مَا كَتَبناهَا عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ بَقَايَا هُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ رَهُبَانِيَّةَ التَّذَعُوهَا مَا كَتَبناهَا عَلَيْهِمْ (الدواور) بَقَايَا هُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَانِ بَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ تَرِجِمه بَعْرَاللهُ عَلَيْهِمْ أَيْلِ لَهُ عَلَيْهِمْ فَيَلُكَ لَا مُعْرَدُهُ وَمِ اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ لَيَعْلَى اللهُ عَلَيْهِمْ فَيَلْكُ لَمَ عَلَيْهُمْ فَيَ السَّوْلِ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالدِّيَ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ لَللهُ عَلَيْهُمْ لَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ لَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ لَكُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ لَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ لَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهُمْ لَا عَلَيْهُمْ لَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُعُولِ فَعُولِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ ا

تشریع: دیکھیے قرآن سورۃ الحدید: ۲۷۔ مطلب سے ہے کہ خدانے جواحکام بھی دیئے ہیں وہ فطری اورۃ بل عمل ہیں۔ تم خودائے لیے پابندیاں اور سختیاں ندا بجاد کرو۔ اس سے پہلے ایک قوم (یہود ونصاری) نے دین فطرت کی خلاف ورزی کی اور اپنے لیے طرح طرح کی سختیاں اور مشقتیں گھڑ لیں تو خدائے بھی اس کے ساتھ شخق فرمائی۔ بید بہانیت اورویراگ کی رسم عیسائیوں نے خودا یجاد کی تھی۔ اس کا حکم خدائے انھیں نہیں دیا تھا۔ آج بھی دیراور صومعہ میں جولوگ پائے جاتے ہیں۔ واسی زمانے کی یادگار ہیں۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ فطری اور متوازن دین پرعمل جاتے ہیں۔ واس کی دوش ہرگز اختیار نہ کریں جنھوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ بہچائی۔ پیرا ہوں۔ ان لوگوں کی روش ہرگز اختیار نہ کریں جنھوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ بہچائی۔

حضرت عائش المروايت به كم بي عليه في الله الدّين مَتِينٌ فَاوْغِلُوا فِيهُ بِرِفْقٍ وَلاَ تُبَغِّضُوا إلى النّفسِكُم عِبَادَةَ اللهِ فَإِنَّ الْمُنبَتَ لاَ ارْضًا قطعَ وَلاَ ظَهُرًا الْجَيْ بِرِفْقٍ وَلاَ تُبَغِّضُوا إلى النّفسِكُم عِبَادَةَ اللهِ فَإِنَّ الْمُنبَتَ لاَ ارْضًا قطعَ وَلاَ ظَهْرًا الْجَيْ وقال العِرَاقي في تخريج الاحْيَاء رواه احمد من حديث انس والبيهقي ن حديث جابنٌ "يدين موزول اورمضبوط ب، استرى كماته عاصل كرني كوشش كرو حديث جابنٌ "يدين موزول اورمضبوط ب، استرى كماته عاصل كرني كوشش كرو (خواه تواه الله تعرف المنافق الله تعرف الل

## آ بینهٔ حقیقت

(١) و عن السي المؤرسول الله علي كان تعول الا تستدفوا على الفسكي

فيسلم الله عليك فان لوعا شلافوا على الفيسيم فشدم الله عليهم لعلك

المُناكِمُ مَم فِي الصَّوَا مِع وَاللَّهِ إِن هَالِكُ إِنْكُ عَمْ مُا مَا كُمْنَاهَا عَلَيْهُمْ \* (١٩٥١)

えることにということのははいいにはいいにはいることできることによることにはいいました。

(١) عَنُ إِبْنِ عَائِدٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَرَا اللهِ عَلَيْهِ فَعَرَا اللهِ عَلَيْهِ فَعَرَا اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَاللهِ وَ

تم سے لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں سوال فطرت کے بارے میں ہوگا۔ اصل اہمیت فطرت یعنی اسلام کی ہے، جس کا پاس ولحاظ ضروری ہے۔ اعمال کتنے ہی اجتھے ہوں اگروہ اسلام کے بغیر ہوں تو ان کا خداکی نگاہ میں کچھ بھی وزن نہ ہوگا۔ فطرت تمھاری نگاہ سے اوجھل نہ ہو۔ ایسانہ ہو کہ تم اعمال کو اس طور پردیکھنے کے خوگر ہوجاؤ کہ فطرت نظر انداز ہوجائے۔ بیظلم ہوگا۔ بھی راکھ کے اندر بھی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ اس کو نہ بھولو۔ تمھاری فرمہ داری ہے کہ لوگوں کے ایمان واسلام کے محافظ بنو۔ کوئی اگر فطرت سے برگشتہ ہے تو وہ روح زندگی سے محروم ہے، اسے زندگی دیے کی کوشش کرو۔ اور اگر کہیں زندگی موجود ہے واس سے انکار نہ کرو۔

(۱) وَ عَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ: مَاسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَلْنَظِيْةً يَنْسُبُ اَحَدًا إِلَّا إِلَى الدِّيْنِ و ترجمه: حضرت عائشٌ فرماتی بین، "بین نے رسول الله عَلَيْقَ کودین کے سواکسی اور کی طرف کی فخص کومنسوب فرماتے نہیں سنا۔"

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسولِ خدا عظیمہ نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے:
"ابن آ دم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرلے میں تیرے سینے کو استغناء سے
مجردول گا اور تیرے فقر واحتیاج کے راستے کو بند کردول گا۔ اورا گرتونے ایسانہ کیا تو میں تیرے
ہاتھ کو (دنیا کے )مشاغل سے مجردول گا اور تیرے فقر وافلاس کو بھی نہیں روکوں گا۔"

ہ ساروی ایس اللہ کے بارس الروں میں اور میری عبادت کا تجھے یہ نفذ صلہ ملے گا کہ تو غیر اللہ ہے بناز ہوجائے گا۔ تیرے رزق ہوجائے گا۔ تیرے رزق ہوجائے گا۔ تیرے رزق میں برکت ہوگا۔ تیرے رزق میں برکت ہوگا۔ تو بھی ذلیل نہیں ہوسکتا۔ تیرے وقار اور عزت کا میں محافظ ہوجاؤں گا۔ تھوڑے میں برکت ہوگا۔ تیر بھی بھی ہوگی دولت مند کو اپنی پھیلی ہوگی دولت ہے بھی حاصل نہیں ہوگی جو کسی دولت مند کو اپنی پھیلی ہوگی دولت ہے بھی حاصل نہیں ہوگئی۔

اوراگراپنے رب کی عبادت اور بندگی سے بے پر واہوکر مشاغلِ دنیا ہی میں لگار ہاتو بس تو دنیا کا ہوکرر ہے گا جس سے بھی مجھے فراغ حاصل نہیں ہوسکتا۔ تو پر بیثان اور سرگر داں ہی رہے گا۔ تیرکی بھوک اور ہوں بھی نہ جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹنے کی فکر میں اپنے دل کا اطمینان وسکون کھو بیٹھے گا۔ حقیقی راحت وسکون کی زندگی مجھے میسر نہ آسکے گی۔ (م) وَ عَنُ أَبِى أَمَامَةَ عَنِ النَّبِي مُلَكِنَةً قَالَ: مَا مِنْ مُسُلِمٍ يَّنُظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمُواَةِ اَوَّلَ مَوَّةٍ ثُمَّ يَغُصُّ بَصَرَهُ إِلَّا اَحُدَتَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا. (احم) توجمه: حضرت ابوامام يُحدوايت بكن عَلَيْقَةً في خام ايا: "كَنَى مَلَم كَل نَكَاه كَن عُورت كَرَ حَسن وجمال يريبلى باريزتى بي يحروه غض بصرت كام ليتا بتولاز ما ضدااس كى خاطرالى عبادت يدافر ما تا بكدوه اس كى حلاوت كوياتا بيدافر ما تا بكدوه اس كى حلاوت كوياتا بيدافر ما تا بكدوه اس كى حلاوت كوياتا بيدافر ما تا بيدافر ما تا بكدوه اس كى حلاوت كوياتا بيدافر ما تا بيدافر ما تا بكدوه اس كى حلاوت كوياتا بيدافر ما تا بيدافر ما تا بكدوه اس كى حلاوت كوياتا بيدافر ما تا بيدافر ما تا بكدوه اس كى حلاوت كوياتا بيدافر ما تا بي

تشريح: القال الماركي عورت كون وجال پرنگاه پر گئ تو دوباره و يكفى كوشش نبيل كرتا بلدا بي نگاه كي حفاظت كرتا المدا بي نگاه كي حفاظت كرتا الموف داا الله عن المرك لذت بر و كرنعت بخشا به جس كي حلاوت ولذت كوه محسول كرتا به يعن حن ظاهر سه آگ كاات تجربه كراتا به حن ظاهر سه آگ كاات تجربه كراتا به حن ظاهر سه تجربه سه كهيل زياده معتبر اور لذت بخش هوتى به اس حديث ميل عبادت سه مرادم عرفت تجربه سه كهيل زياده معتبر اور لذت بخش هوتى به اس حديث ميل عبادت سه مرادم عرفت معام پر روانه كرتے هوئ أيك دوسرى روايت سه موتى به آپ نے اپني نماكند كوايك مقام پر روانه كرتے هوئ فرائل ما الله عَدْوَ جُلُ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِم خَمْسَة صَلَوٰتٍ فِي يُومِهِم وَ لَيْلُهُمُ (مسلم) "سب سه الله عَدْوَ جَلُ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِم خَمْسَة صَلَوٰتٍ فِي يُومِهِمُ وَ لَيْلُهُمُ (مسلم) "سب سه بهائم الله عَدْوَ جَلُ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ خَمْسَة صَلَوٰتٍ فِي يُومِهِمُ وَ لَيْلُهُمُ (مسلم) "سب سه بهائم الله عَرْوَ جَلُ فَدُ فَرَضَ عَلَيْهِمُ وَتَ كَي نَمازين فَرضَ كي بين يعن سب سهائميس خدا كي بيان كرانا به وه خداكو بيجان ليس (عرفو الله) تب پاخ وقت كي نمازوں كي اخيس خدا كي بيجان كرانا جبوه خداكو بيجان ليس (عرفو الله) تب پاخ وقت كي نمازوں كي اخيس خدا كي المحق القياسُ كالوبل المواق لا يكادُ تَ جَدُ فِيهُ الله عَدْ الله عَدْ الله عَالَالهُ عَدْ الله المَاسُ كَالُوبلِ المُواهَ لا تَكَادُ تَ جَدُ فِيهُ اللهُ الله عَدْ الله الله عَدْ الله

قرجمہ: حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسولِ خدا علیہ نے فرمایا: ''لوگوں کا حال بس ایسا ہی ہے جسے سواونٹ میں باسانی کوئی ایک اونٹ بھی سواری اور بار برداری کے لائق نہیں ماتا۔''
تشریع: بیصدیث بتاتی ہے کہ اعلی صلاحیت اور او نچے درجے کے لوگ ہمیشہ تعداد میں کم پائے جاتے ہیں۔ اس حقیقت کونظر انداز کردیئے ہے آدمی مایوی کا شکار ہوجا تا ہے۔ بیتمنا کہ سارے ہی لوگ مکیاں طور پر بلند، جاں باز، ایٹار پیشہ، اور اعلیٰ فہم وبصیرت کے مالک ہوں تا سمجھی کی بات ہے۔ البتہ ایسا بھی نہ ہو کہ ساج اعلیٰ قتم کے افر اوسے بالکل ہی خالی ہو۔ اگر اوسط درجہ کے لوگ

ساج میں اچھی تعداد میں موجود ہوں توسیحھنا چاہیے کہ ساج ترقی یافتہ ہے، یہ توممکن ہی نہیں کہ ساج میں کمزورلوگ یائے ہی نہ جائیں۔

﴿ وَ عَنُ زَیْدِ بُنِ خَالِدِ إِلْجُهُنِی قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَنُ اوىٰ ضَالّةً فَهُو ضَالٌ مَالَمُ يُعَوِّفُهَا.

ترجمه: حضرت زید بن خالد الجهنی سے روایت ب کدرسولِ خدا عظی نے فرمایا: '' جس نے بھکے ہوئے جانورکور کھ لیادہ خود بھٹکا ہوا ہے جب تک کدوہ اس کی پہچان نہ کرائے۔''

تشریع: اسلامی نقطر نظرے دنیا میں سب سے بڑا نقصان مال و دولت اور جا کداد کا نقصان خہیں بلکہ شخصیت کا نقصان ہے۔ کوئی اگر بڑے سے بڑا ماؤی فا کدہ اپنی شخصیت کو مجروح کرکے حاصل کرتا ہے تو وہ گھائے کا سوداگر ہے۔ سب سے قیمی شے آ دئی کے پاس اس کی اپنی شخصیت ہیں ہے۔ اس کو نقصان پہنچانے کے بعدوہ ننگ وجود ہو کررہ جاتا ہے۔ شخصیت کو جہال غلط عقا کدو نظریات بناہ کرتے ہیں وہیں فلم وسم، چیرہ وہی، ہرص وطع، بے حیائی، بو وفائی اور بدکاری وغیرہ برے اعمال بھی آ دئی کی شخصیت کو تبال ہوں اور براد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بہترین زندگی کی تعریف بیہ کہ آ دئی صراط مستقیم پرگامزن ہواور اس راہ کا مسافر ہوجوا سے خدا سے ملانے والی ہواور جس کو اختیار کے بغیر تحمیل حیات کا ہم تصور نہ کر سکی کے جانور کو جو بھٹک کر آگیا تھا کسی نے چیکے سے باندھ لیا اور اعلان نہ کرایا کہ جس کا جانور ہووہ آگر لے جائے اس کے بارے میں فرما یا جارہا ہو کے جانور کو اس نے باندھ لیا جارہ اس جانور کی طرح ہونکا ہوا ہے جس کو اس نے باندھ لیا ہو۔ اس نے بھٹکے ہوئے جانور کو اس نے باندھ لیا ہو اے جانور کی اس سے جانور کے مالک کو ہوئے جانور کو اس سے جانور کے اور کے مالک کو بے جانور کو اس سے جانور کے مالک کو بات اور کیا ہوگی۔

(4) وَ عَنْ اَسُمَآءَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ اللَّهِ لَا تَوْكِيُ فَيُوكِي عَلَيْكَ.

ترجمه: حفرت اساءرض الله تعالى عنها كهتى بين كه نبى علي في في في أن روكومت تم سے روك ليا جائے گا۔"

تشریح: بعنی بخل ہے کام نہلو تمھارے مال میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اگرتم دوسروں کواس ہے محروم رکھتی ہوتو اس کو نہ بھولو کہ تمھیں جو پچھ ملاہے وہ بخل کی برکت سے نہیں بلکہ خدا کی فیاضی

اوراس کی بخشش سے ملا ہے۔ وہ مصین نااہل اور ناحق شناس مجھ کرانی بخشش سے محروم کرسکتا ہے۔ دانش مندی کی بات یمی ہے کہ زندگی میں فیاضی کی روش اختیار کی جائے اور اس پر قائم رہا جائے۔ (٨) وَ عَنْ مُصْعَبِ بُنِ سَعُدٍّ قَالَ: رَاى سَعُدٌ أَنَّ لَهُ فَصْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ : هَلُ تُنصَرُونَ وَ تُرُزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَآتِكُم. قرجمه: حضرت مصعب بن سعد ع روايت عوه بيان كرت بين كرسعد في كمان كياكه انھیں اپنے سے کمتر پرفضیلت حاصل ہے۔ اس رسول اللہ عظیم نے ارشادفر مایا: "مسموس مددو نصرت اورروزی تمھارے کمزوروں ہی کی وجہ ہے گتی ہے۔'' تشريح: يعنى ضعفاء اورفقراء كے مقابلے ميں شهيں اپني برترى كا احساس ند ہونا چاہيے۔تم اگر شجاعت اور سخاوت کی خوبیال رکھتے ہوتم آگر دشمنان دین سے میدان جنگ میں لڑتے اور اپنے مال خدا کی راہ میں اور مساکین پرخرج کرتے ہوتو اسے نہ بھولو کہ خداضعفاءاور کمزوروں اور مجبوروں کا بھی خدا ہے۔ان کی دعا کیں اور درخواسیں خدا کے پہال سب سے زیادہ موثر ثابت ہوتی ہیں۔ تمھاری روزی اور فتح وکا مرانی میں ان ضعفوں کی برکت اوران کی دعاؤں کا بڑاوخل ہے۔ (٩) وَ عَنُ اَبِي هُرَيُرَةٌ عَنُ رَّسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ: مَا نَقَصَتُ صَدَقَةٌ مِّنُ مَّال وَّ مَازَادَ اللَّهُ عَبُدًا بِعَفُو الآعِزُّا وَّمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ (ملم) قرجمه: حفزت ابو ہريرة رسول خداعظية بروايت كرتے بين كدآب فرمايا: "صدقه ے مال میں کی واقع نہیں ہوتی ،عفوو درگزرے کام لینے پرخدا بندے کی عزت ہی بڑھا تا ہے اورکوئی مخص خدا کے لیے تواضع واکسارا ختیار کرتا ہے تو خدااسے بلندی وبرتری عطافر ما تا ہے۔'' تشد بع: صدقه كرنا،عفوه درگزرے كام لينا اور تواضع اختيار كرنا الله كوبے حد پيند ہے۔ يہ اوصاف سے ہیں کہ بیجس سی شخص کے اندر موجود ہوں گے اخلاقی لحاظ سے اسے نہایت بلند مقام حاسل ہوگا۔خدا چاہتا ہے کداس کے بندے اخلاقی بلندیوں سے محروم ندریں۔ رہا سے خیال كدان اوصاف كاختياركرنے ميں نقصانات بيں توسيمض خدشہ بے، حقيقت سے اس كاكوئي تعلق نہیں ہے۔اس زندگی میں صرف مادی اصول کا رفر مانہیں ہیں۔زندگی میں خدا کی سنت بھی کار فرما ہے جے مادی قانون معطل نہیں کرسکتا۔ موس کا فرض ہے کہ وہ مادی نقطہ نظر اختیار کرنے كے بچائے مومنانہ نقطہ نگاہ سے كام لے مومنانہ اوصاف كواختيار كرنے ميں نقصان كے بجائے

فائدے ہیں۔اگر کوئی شخص ان اوصاف کی اہمیت کومحسوں نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ان خوبیوں ہے آراستہ کرنے ہے گریز کرتا ہے تو ہراعتبار سے خسارہ میں رہے گا۔

صدقہ کرنے ہے مال کم نہیں ہوتا۔ بلکہ مختلف پہلوؤں ہے اس کے مال میں برکت پیدا ہوجاتی ہے۔ صدقہ کرنے ہے مال میں پاکی آ جاتی ہے۔ پاک اور طیب مال کے استعال ہے ذبن و دماغ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے اگرغریوں مسکیفوں وغیرہ کاحق ادانہ کرنے کی وجہ ہے مال ناپاک رہ گیا تو اس ناپاک کی شخوست مال کو استعال میں لانے والے میں کرنے کی وجہ ہے مال ناپاک رہ گیا تو اس ناپاک ہوگا اور دماغ بھی ۔وہ شخص ایمانی بشاشت اور طمانیت کی دولت ہے محروم رہے گا۔ اس کے علاوہ اس پر خدا کا غضب بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اور اس کا مال بھی تباہ و برباد ہوسکتا ہے۔ اور رہتا ہے کہ مال کے اکتناز ہے عوام میں جو بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے وہ کی وقت قہر کی صورت میں مرماید دار پرٹوٹ پڑے اور وہ اپنی تباہی کا ہولناک منظرا پنی کھی آتھوں سے دکھے لے۔

صدقہ سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور خدااس مال کوز وال سے بھی محفوظ رکھتا ہے ور - ق

اے تق دیتاہ۔

عفوودرگزرے کام لیتے ہوئے کی کے قصور کو معاف کردینا کسی کمزوری کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ اس سے معاف کرنے والے کی عزت گھٹتی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تواضع واکسار شخصیت کے لیے زینت ہے۔ اس سے آدمی کے اندرایک حسن پیدا ہوجا تا ہے جو اپنے اندرحسن ظاہر سے کہیں زیادہ کشش رکھتا ہے۔ تواضع اختیار کرنے سے رتبہ گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ اس کے برعکس کبراورغرور کے سبب سے آدمی کی محبوبیت ختم ہوجاتی ہے۔ پھر کسی کواس سے دل چھپی نہیں ہوسکتی۔ ایسا شخص لوگوں کی نگا ہوں میں صد درجہ مبغوض اور قابل نفرت ہوتا ہے۔ اللہ کو کبرا تنانا پہند ہے کہ متکبر شخص ایک ندایک دن ذلیل ہوکر رہتا ہے۔ تاریخ کے صفحات میں اس سلسلہ کی کتنی ہی داستا نیں محفوظ ہیں جو ہماری عبرت کے لیے کافی ہیں۔

(١٠) وَ عَنُ آبِى هُرَيُرَةٌ عَنُ رَّسُولِ اللّهِ عَلَيْكُ قَالَ اِنَّهُ لَيَاتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِينُ يَوُمَ الْقِيامَةِ اللّهِ عَلَيْهُ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوُمَ الْقِيامَةِ اللّهِ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَزُنَّا.
وَزَنَّا.

ترجمه: حفرت ابو بريرة رسول خداعي الله عندادات كرتي بين كرآب فرمايا: "قيامت کے روز ایک بڑا ہی موٹا آ دمی آئے گا گر (خدا کی نگاہ میں) مچھر کے برابراس کا وزن نہ ہوگا۔ پرهو (يآيت): "ہم قيامت كروزانيس كوئي وزن نددي ك\_" تشریع: به حدیث بتاتی ہے کہ آ دی کا اصل سر مایداس کی شخصیت ہی ہے۔ شخصیت کی تقمیر کی طرف سے غفلت سنگین جرم ہے۔ ایمان اور نیک اعمال آ دمی کی شخصیت کو نکھارتے اور اسے عظمت ہے ہم کنارکرتے ہیں۔کوئی آدمی باوزن ہے یا بےوزن اس کا فیصلہاس کے ذریعہ سے ہوتا ہے کہ وہ کس شخصیت کا حامل ہے۔ظاہری ڈیل ڈول کے لحاظ ہے کوئی کتنا ہی بھاری بھرکم کیوں نہ ہواگروہ فکر وکر دار کے لحاظ ہے کوئی عظمت اور بڑائی حاصل نہ کر سکا تو پھر حقیقت کی نگاہ میں اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیز آ دمی کوقعر مذلت میں گراتی اور اے عزت وعظمت سے محروم کرتی ہیں ان میں نمایاں چیز کفر ہے \_\_\_ پھرآ دی کی عملی گراوٹ اور بدکر داری۔اس حدیث میں جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے۔اس آیت میں بےوزن لوگوں کی جس بنیادی خرابی کا ذكركيا كياب وه كفرب يورى آيت يول ب: أواليْكَ الَّذِينَ كَفُرُوا بِالنِّ رَبِّهِمْ وَ لِقَاتِهِ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ فَلاَ نُقِيمُ لَهُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزُنَّاه (اللبف:١٠٥) " يبي وه لوك بين جنفول نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا؟ اس کیے ان کے اعمال و بال جان ثابت ہوئے۔ہم قیامت کے دن انھیں کوئی وزن نددیں گے۔"

8008



محمد فاروق خال (پ:۱۹۳۲ء) یس به مقام کرنی (ضلع سلطان پور، یونی) پیدا ہوئے۔ آپ نے ہندی زبان میں ایم -اے کیا اور بعض صاحب علم وفضل علاء کی صبت میں رہ کرعربی زبان کی تعلیم حاصل کی تا کرقر آن وسنت کا مطالعہ براہ راست کرسکیں۔

عملی زندگی کا آغاز تدریس کے کام ہے ہوا۔ ایک عرصے تک تعلیمی و تدریبی فرائض انجام و ہے نے بعد آپ تصنیفی کام میں لگ گئے۔ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا اور اس کے لیے گراں قدر حواثی بھی تحریر کی ۔ مولا ناسید ابوالاعلیٰ مودود کی کے اردوتر جمہ قرآن مجیدم مختصر حواثی کو بھی ہندی میں نتقل کیا۔ اس کے علاوہ اردومیس خود آپ کا اینا اردوتر جمہ "آن ہی آپ کے خورو فکر اور مطابعہ و تد برکامچوب ترین موضوع ہے۔

قرآن وحدیث کے علاوہ سیرت وکردار، دعوت وتربیت اور اجها کی امور ہے متعلق بھی کی تصانیف میں۔ ہندی اور اردو دونوں ہی زبانوں پر یکساں قدرت رکھتے میں اور دونوں ہی زبانوں میں آپ کی کتابیں ہیں۔ آپ نے عربی اور اردو کی بعض اہم کتابوں کا ہندی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔

موصوف کی ایک اہم تالیف کام نبوت ہے، جس کی تمام جلدوں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اہم کتابوں بیں آخرت کے سائے میں، آل حضور کی دعا کمیں، تزکیۂ نفس اور ہم، حقیقت نبوت، خدا کی پراسرار ہستی کا تصور علم حدیث۔ ایک تعارف، قرآن کے تدریعی مسائل، قرآن مجید کا صوتی اعجاز ،مطالعہ حدیث، نماز دین کا جامع عنوان، ہندستان میں اشاعت اسلام کی تاریخ اور ہندو دھرم کی جدید شخصیتیں خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔

شعروادب ہے بھی آپ کودل چھی ہے۔اردواور ہندی دونوں ہی زبانوں میں آپ کا مجموعہ کلام شائع ہوکر خراج تحسین حاصل کر چکاہے۔

